

نام كتاب : لهوف (امام حسين (عليه العلام) كي موانح حيات)

مؤلف : سید بن طاؤی مترجم : مظهر حسین حسین ناشر : عباس بک ایجنسی ،رستم جمر بکھنؤ ۔۳

كمپوزنگ بيرځمرقاسم رضوي وسيدمحمعلي رضوي

نظرهانی سیداظهر حسین شیرازی تاریخ اشاعت: جون معنیم،

طبع : الين الين الثريرائزز

تعداد : ایک بزار

بديد : 30روچيد

بصد شكريه : مظهر حسين حيني قم ايران

عباس بک ایجنس

رستم نكر، درگاره حضرت عباش بكصنوً ٣-

فون: 647590 موبائيل 501812

# عرض ناشر

فرزندرسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں بہتر مر فروشوں کا قافلہ جس ماحول سے گذرا وہ ایک تاریک ماحول تھا۔ انسان سے اس کی از کی طاقتیں صلب کی جارہی تھیں، فکر و نظر پر پہرے بٹھا دیئے گئے تھے، آزاد کی خیال و گفتار چینی جارہی تھی، ضمیر انسانی پر ڈاکے ڈالے جارہے تھے، طال کو حرام اور حرام کو طال قرار دیا جارہا تھا، نزید پر ستوں کے احساسات مر دہ ہو چکے تھے، قلب و جگر سیاہ پڑچکے تھے، ہر طرف ظلم، تشد د، شر و فساداور فقتہ پردازی کا دور دورہ تھا، لوگ کومت وقت سے مرعوب تھے، سکوں کی کھنک سے حق کی آواز دہائی جارہی تھی۔ سونے چاندی کی چیک دمک نے ضمیر فروشوں کی اور موری کو فیرہ کر دیا تھا، عیش وطرب کی محفل 'شراب کے چلتے ہوئے جام اور حکر انوں کی براہ روی نے بڑوں کو گر ابنی کے غار میں ڈ تھیل دیا تھا، اللہ کی عظمت و جلالت کا نے موڑ پر یہ صرف کر بلا والوں کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے جبر و تشد د، ظلم و استبداد اور الیے موڑ پر یہ صرف کر بلا والوں کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے جبر و تشد د، ظلم و استبداد اور مصائب و آلام کی بڑی جا ہے بین کی طاقت کے سامنے اپناسر خمیس جھکایا بلکہ اس کا مقابلہ صبر و مصائب و آلام کی بڑی جا بین تی جا بین قربان کر دیں گر ذات کے آستانے پر جھکنا گوارا نہیں کی نامو کے گرانی جو بہت بندی اور آزادی پر آئی نہ آزادی خمیر کے پاکیزہ جو ہر کو ناپاک کی نامو کے گرانی جریت بندی اور آزادی پر آئی نہ آئے نہ آتانے نے پر جھکنا گوارا نہیں کہا ناہو کے گرانی جریت بندی اور آزادی پر آئی نہ آنے دی۔

کربلاک تاریخ میں ایٹار و قربانی عزم و ثبات اور ہمت واستقلال کے جو نمونے ملتے ہیں ان کی مثال ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف باطل کی جروتی طاقتیں 'گفر کے گھٹاٹوپ اندھیرے 'ظلم و تشد و کے بھیانک طوفان اور شرک و طامت کی آندھیاں تیزی ہے اپناکام کر رہی تھیں۔ تعصب و ٹنگ نظری 'بغض و حسد اور خونریزی و غارت گری کا تاپاک جذب کار فرما تھا۔ اور دوسری طرف حق کے فدائی 'ایمان کے پجاری 'انسانیت کے محافظ 'زندگ کی قدروں کے پاسبان اور موت کے شیدائی حق وصد اقت کی بجھتی ہوئی شمعوں کو اپناخون کی قدروں کے پاسبان اور موت کے شیدائی حق وصد اقت کی بجھتی ہوئی شمعوں کو اپناخون

Presented by www.ziaraat.com

جگردےرہے تھے تودوسری طرف ٹڈی دل فوج کی شکل میں لاکھوں جانور نماانسان پنجبرگر اسلام کی ۲۳سالہ محنت کاچراغ گل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ایک طرف طاقت تھی تودوسری طرف صداقت 'ایک طرف موت تھی تودوسری طرف حیات 'ایک طرف جنگ کی پوری تیاری تھی 'کثیر التعداد لشکر تھا' شقیق القلب لوگ تھے' شاہی خزانہ تھا' اسلحوں کی باڑھ تھی اور رسد کی فراوانی تھی تودوسری طرف چند بھوے' پیاہے اور غریب مسافراوران میں بھی کچھ عور تیں 'کچھ معصوم بچے اور کچھ ضعیف العمر افراد۔ان کے پائی نہ جنگ کاسامان 'نہ رسد کا انظام اور نہ سواری کی فراہی۔

دنیا جانتی ہے کہ کر بلا والے ظلم کی بھیانک طاقتوں کا نشانہ بن گئے ' بے جرم و خطا صرف چند گھنٹوں میں ایک بجرے گھر کا صفایا ہو گیا 'کسی کے بازو کئے 'کسی کا سینہ چھلٹی کر دیا گیا 'کسی کے سہرے کی کلیاں جنگ کے شعلوں میں حجلس گئیں 'کسی کاسر تن سے جدا کیا گیا' کسی کے جمم کے مکوے کلائے کرویتے گئے اور کسی کی لاش پر گھوڑے دوڑادیئے گئے۔ انہیں حقائق کا آئینہ دنیائے مقاتل کی شہر و آفاق کتاب "لہوف" ہے جو سید رضی الدین بن موسیٰ بن جعفر طاوس حنی (الیتوفی سرای کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے اور اس مایہ ناز کتاب کاار دوئر جے کا کام جناب مظہر حسین صاحب حنی نے انجام دیا۔ ہمیں انتہائی صرت ہے کہ مومنین کرام کے استفادہ کے لئے جمیں اس کتاب کوشائع

اميدے كه عواى طلقوں ميں يہ كتاب مقبوليت حاصل كرے گا-

کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔

والسلام سيد على عباس طباطبائى عباس بك المجننى درگاه حضرت عباس رستم تحر\_ لكھنؤ

### فهرست

|    | مقدمهم                                       |
|----|----------------------------------------------|
| ٥  | فبرست                                        |
| 9  | ولا دت امام حسين (طياللام)                   |
| 11 | پېلاپچ                                       |
| 11 | دورايرچ                                      |
| 11 | تيرايچ ۾                                     |
| 10 | معاوييكي موت اوريزيد كاقط                    |
|    | امام حسین (مدالدم) کا این شہادت ہے باخر ہوتا |
| 19 | مدينة المام حسين (عيدالمام) كى رواعى         |
|    | الل كوف كاامام حسين (ملياسه) كودعوت دينا     |
| rr | مسلم بن عقبل کی کوفیروانکی                   |
| rr | ابن زياد كاوالى كوفه بننا                    |
|    | مسلم حانی کی پناه میں                        |
|    | ملم بن عقيل كا قيام                          |
|    | عفرت مسلم اورحفرت حافق كي فحادت              |
| -4 | المام حسين (مليدالملام) كي عراق رواعي        |
| 2  | كاروان ميني كى مكه بصرواتكي                  |

| 79  | فرشتول كالمام حسين (طياللام) كي نفرت كيلية آنا      |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 100 | مؤمن جنات كاامام حسين (ملياللام) نفرت كيلية آنا     |
| rr  | , ,                                                 |
| ~~  | زهربن قين كاامام حسين (مياسام)كي خدمت مين مشرف مونا |
| 2   | 7                                                   |
| ٣٧  | حربن يزيد كاامام حسين (عياسلام) كوروكنا             |
| M   | امام حسين (طياللام) كاكر بلامين داخله               |
| 4   | حفرت زينب (عوراهما) كي بي فيني                      |
|     | حصددوم                                              |
| ٥٢  |                                                     |
| ٥٢  | كر بلا مين امام حسين (طياله م) كايبلا خطب           |
| ٥٣  | حضرت عباس علمدارٌ كوامان كي دعوت                    |
| 24  | المام حسين (طياللام)كي آخرى شب                      |
| ۵٩  | عاشوركي صح                                          |
| 4.  | اشعاركا ترجمه                                       |
| 45  | عمر بن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز                    |
| 141 | حرى توبه                                            |
| ar  | يرير تن ظير                                         |
| ar  | وهب بن جناح کلبی                                    |
|     | مسلم بن عوسجه                                       |
|     | عمرو بن قرط انصاري                                  |
| AF  | غلام سیاه اوراس کی جنگ                              |

| ٧٨ | عمروبن خالد صيداوي                               |
|----|--------------------------------------------------|
| ٩٨ | حظله بن سعدشامی                                  |
| ٧٩ | نمازظهرِ عاشورا                                  |
| ۷٠ |                                                  |
| 41 | شحادت على أكثر                                   |
| ۷٣ | شحادت حضرت قاسم                                  |
| ۷۳ | فهجا دت طفل شيرخوار أسيست                        |
| 40 |                                                  |
| ۷۵ | شجاعت امام حسين (مليالهام)                       |
| 44 | شعادت عبدالله بن الحسنّ                          |
| AI | امام حسین (طیالهم) کی زندگی کے آخری لحظات        |
| Ar |                                                  |
| AT |                                                  |
| ۸۴ | جناب نينب (سلام الله عليها) كاجمائي كى لاش برآنا |
| AY |                                                  |
| AZ |                                                  |
|    | مديوم                                            |
| 91 | اسیران کر بلا کی کوفیوشام روانگی                 |
| 9r | تدفين شحداءاوراسيرول كوكوفه من داخله بونا        |
| 9" | حفرت نينب (سلام الله عليها) كا خطبه              |
| 90 | حفرت فاطمه بنت الحسين كاخطبه                     |
| ٩٨ | خطبه جناب ام كلثوم (س)                           |

| 99  | خطبئدامام سجاد علييه السلام         |
|-----|-------------------------------------|
|     | دارالا ماره ش الل بيت كاوارد مونا   |
| 1+1 | عبدالله عفيف كي شجاعت وشهادت        |
|     | اسران الل ييت كى كوفد عثام روائلى   |
|     | دروازه شام پرامل بيت كي حالت        |
|     | ضعيف العمر شامي كي داستان           |
|     | درباريزيدي الل ييق كاداخله          |
|     | خطبه جناب زين (سلام الله عليها)     |
|     | ور باریز پدیس ایک شام هخص کی داستان |
|     | جناب سيمينه كاخواب                  |
| 14. | بادشاهروم كسفيركي داستان            |
|     | مديث منحال                          |
|     | پېلې هاجت                           |
|     | تيسرى هاجت                          |
|     | الليسية كاكر بلاش ورود              |
|     | اللييق مدين كنزديك                  |
|     | مدینہ کے مکانات کی حالت             |
|     | گرىيامام زين العابدين               |
|     | *                                   |

### بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ

## حصيهاول

امام حسين (مدارس) كي ولا دت باسعادت

آپ کی ولادت پانچ شعبان می اورایک قول کے مطابق تین شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ماہ رہے الاول سے کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلہ میں اورروایات بھی موجود ہیں۔

جب آپ پیدا ہوئے تو جرئیل ایک ہزار فرشتوں کی معیت میں رسول خداد ملی مضلہ ، آریم ) کی خدمت میں مبارکباد ہیش کرنے کیلئے شرفیاب ہوئے۔فاطمہ زحراء (ساہد میں) اپنے فرزند کو والد ہزرگوار کی خدمت میں لا کمی آ، مخضرت (ملی الشعبہ، آریم ) ان کود کھ کر بہت خوش ہوئے اوران کا نام حسین رکھا۔
جناب ام الفضل کا خواب اوراس کی تفسیر (۱)

جناب ام استسل کا حواب اور اس میسیر (۱)
ابن سعدائی کتاب طبقات میں عبداللہ بن بر بن حبیب سمی اور وہ حاتم بن صخہ سے نقل کرتے ہیں کہ: جناب عباس بن عبدالمطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین (طباسام) کی ولا دت سے ایک رات پہلے خواب میں ویکھا کہ پیفیبراسلام (ملی مضابعہ الد

رسم) کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک مکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ حمیا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے پیغیبر اسلام (ملی مندیدہ ارسم) سے بوچھی: آنخضرت (ملی

الله المدران من المراع المرتمها راخواب على المريم بين فاطمه (سلم الله طبعا) كم يهال جلد

ایک فرزند بیدا ہوگا۔

١-( تا ع العروى: ع

اور من اے دودہ یانے کیلے تہارے سے وکرونگا(ا)

چنانچہوہ مبارک دن آپنچا کہ حضرت فاطمہ (سلام الشطیما) کے ہاں ایک فرزند متولد ہوااورا سے دودھ یلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔

ایک دن میں اس مولود مبارک کوآنخضرت (ملی الله بدار بلم) کی خدمت اقد سمیں میں کے گئی ۔ آنخضرت نے انھیں اپنی گود میں بیشا کرچومنا شروع کیا ۔ اسی دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیٹیبراسلام کے لباس مبارک پرگرا۔ میں نے اس دوران جلدی ہے بچہ کو آنخضرت کی آغوش ہے جداکیا تواس نے رونا شروع کردیا۔

آپ (ملی الدمدرة درمم) في فرمایا: کچه در پہلے جرئيل آئے اور انہوں في مجھے يہ متايا كدميرى امت مير ساس فرز مركول كردے گا۔

علاء محدثین سے منقول ہے کہ جب اہام حسین (بدائلام) ایک سال کے ہوئے تو رسول خداً پر خدا کی طرف سے بارہ فرشتے نازل ہوئے جن کے چبرے سرخ تھے، اور اُن کے پروبال کھلے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں۔

ا ہے محر اوری ظلم وسم جوقا بیل نے ہائیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین (علیاللام) پر بھی کیا جائے گا۔ اور جس طرح ہا بیل کواس کا اجر دیا جائے گا اُسی طرح آپ کے حسین (علیہ اللام) کو بھی اجر دیا جائے گا۔ اور حسین (علیہ اللام) کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو ہائیل کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو ہائیل کے قاتلوں کو ملے گا۔

<sup>(</sup>١) من الدراء على المعهد المان فرا مشير الدران كالمن جوزي تذكر وفواز الاس اص المعهد من المعروس في ره الحس المدار

ای اثنامیں آسانوں کے تمام مقرب فرشتے آنخضرت (ملی دار برلم) کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکرآپ کی زیارت ہے مشرف ہوئے اور امام حیین (ملی الله م) کی شہادت کی خبر پر رسول خدا (سلی در بدر آر بلم) کی خدمت میں تعزیت عرض کی ۔ اور وہ مقام جو خداد ندکر یم نے شہادت کے عوض میں امام حیین (ملی الله م) کوعطافر مایا اُس کی خبر پہنچائی ۔ اور حسین (ملی الله م) کی قبر کی تر بر بہنچائی ۔ اور حسین (ملی الله م) کی قبر کی تربت رسول خدا کی خدمت میں چش کی ۔ اِسی دوران رسول خدا (سلی الدم الله مالی کے دعافر مائی کہ اے خدا ا

جس نے میر فرزند حسین (مداسام) کواذیت پنجائی اُسے ذکیل وخوار فرما، اور اخیس فرزند حسین (مداسام) کوال کے اتال کواپ مقصد میں کامیاب نفر ما۔ افسی کی جم تکل کواپ مقصد میں جبر تکل کا خبر [..... حضرت امام حسین (مداسام) کی شہادت کے بارے میں جبر تکل کا خبر دینا۔]

جب امام صین (طیالام) دوسال کے ہوئے تو پینیر اسلام کوایک سفر پیش ہوا،
دوران سفر آنھر ت اچا تک رک گئے ۔ اور فر مایا، ﴿ انالله و اناالیه ر اجعو ن ﴾
آکھول سے اشک جاری ہو گئے ، رونے کی وجہ پوتھی گئی ہتو فر مایا، جھے ابھی جر کیل نے
اسی زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ شط فرات کے قریب ہے، جس کا نام کر بلا ہے۔ اسی
مرز مین پر میرے فرز ندھین (طیاللام) کوشہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول الله! ان کا
قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے فر مایا: اس کا نام بزید بن معاویہ ہے گویا کہ میں ابھی حسین (طیام) کی قاتل کا در مقام وفن کوانی آ کھول کے سامنے وکھی رہا ہوں۔

رسول خدا (سلی الشعیده آلدملم) اُس سفر سے ممکنین لوٹے اور منبر پرتشریف لے مسکے اور خطبہ ارشاد فرمایا ، لوگول کونفیحت ۔ پھر اپنادا ہنا ہاتھ امام حسین (عید الله م) کے سر پر دکھا اور اپنا چر ہ مبارک آسان کی طرف بلند کر کے دعا ما تگی ۔

تخداوندا! محمر تیرا بندہ اور تیرا پنجبر ہے ۔ اور بیدونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں اور ان کواپٹی امت میں اپنا جانشین بنا کر جار ہا ہوں ، جر کیل " نے جھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بوی بے در دی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، خدایا! شہادت کواس کیلئے مبارک فر مااور اے شہداء کا سردار قرار فرما۔ اور اِس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوافر ما]

رسول خدا (سل الفديد، آدر من ) کو عاضته ہي جلس ميں رونے کی آ واز بلند ہوئی ، پيغيم اسلام (سل الفديد، آدر من ) نے فر مايا: آيا اس کيلئے گريدوزاری کررہے ہوکہ جس کی نصرت ہے آج دوری اختيار کرو ہے ؟ اس کے بعد مجد ہے باہر کے اور فوراً مسجد ميں واپس تشريف لے اسکا الناس اہم تعلیم مقارے درميان دو گرانفقر رہيزيں چھوڑ کر جار ہا ہوں ۔ ایک قرآن اور النا الناس اہم تم تصارے درميان دو گرانفقر رہيزيں چھوڑ کر جار ہا ہوں ۔ ایک قرآن اور دو مريان جو کہ مير ہے جوب اور مير ہے گوشہ جگر ہيں ۔ اور الن دونوں کے درميان جدائی نہيں ہوگی ۔ يہاں تک کہ دونوں حوض کو رُتک نہ پہنے جا ئيں ۔ اور جان لوکہ برونہ قیامت ميں ان دوگرانفقر رامانق کا منتظم ہونگا (اور ميں تم ہے اپنا المي بيت کے بارے ميں ہو ال نہيں کرو دگا گروہ کہ جس کے بارے ميں خداوند متعال کہے گا ۔ پس ميں چا ہتا ہوں کہ تم مير ے المل بيت ہے جات کرو، اور مير کا الل بيت ہو المان بيت کے دن تم مير ے المل بيت ہو کہ آل ميں ميں جو ابتا ہوں کے دن تم مير ے المل بيت ہو کہ آل بيت کی دن تم مير ے المل بيت کے بارے ميں خداوند متعال کہے گا ۔ پس ميں چا ہتا ہوں کے دن تم مير ے المل بيت ہو کہ آل بيت کی اسے ميں خواور تم نے ان پر ظلم ڈو ھايا ہو، يقين کرو قيامت کے دن ميری اُمت تمن گروہ ہو کر وہ ہو کر مير ہو اور مير کہ اُس مير کے الم بيت کی مير ہواور تم نے اُن پر ظلم ڈو ھايا ہو، يقين کرو قيامت کے دن ميری اُمت تمن گروہ ہو کر مير ہواور تم نے اُن پر طلم ڈو ھايا ہو، يقين کرو قيامت کے دن ميری اُمت تمن گروہ ہو کر مير ہو گا۔

پېلاپچم

ساہ رنگ کا ہوگا کہ ملائکہ اس کو دیکھ کرچی و پکار کریں ہے۔ اس پرچم کے اضا نے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے ان سے سوال کروں گاتم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے ، جواب ویکے کہ ہم اہل تو حید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا۔ میں احمد پیغیر عرب وجم ہوں ، جواب دیں مے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا۔ میرے بعد
الل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں مے ہم نے قرآن کے حق کوضائع کیا
اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا۔ اور آپ کے الل بیت کوروئ زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے
۔ میں ان سے اپنا چرہ مچھرلوں گا اور وہ روسیاہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہوجا ئیں

ووسرابرچم سامنے آیگااس علم کی سیابی پہلے علم کی سیابی سے زیادہ ہوگی،ان سے دریافت کروں گا،کہ تم نے میرے بعددوبزرگ،امانتوں قرآن واہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

وہ جواب دیں مے ،قرآن کی مخالفت کی اور آ کچے اٹل بیت پرظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا، بیس اُن سے کہوں گا ، جھے ہے دُور ہو جا دَ ،تو وہ اپنے سیاہ چیروں کے ساتھ پیاس کی حالت بیس مجھے نے در ہوجائیں گے۔

تيرارچم

میرے سامنے پیش ہوگائ کے اٹھانے والوں کے چیروں پرنورہوگا۔ یس اان سے سوال کروں گا، آپ کون ہیں ، جواب دیں گے ہم کلمہ گواور اہل تقوی اور امت محمر سے ہیں۔ ہم ہیں اہل حق جودین پر ٹابت قدم رہے اور راہ دین سے متزلز ل نہیں ہوئے۔

ہم نے اللہ کی کتاب ہے تمسک اختیار کیا ،اس کے حلال کو حلال اوراسکے حرام کو حرام کو حرام کو حرام کو حرام کو حرام جانے تھے۔اورائے بیغیر گر کے الل بیت کو دوست رکھتے تھے،ہم نے الکی پیروی میں کو تابی نہیں کرتے تھے۔

میں ان سے کبوں گا کہتم کو بشارت ہو کہ میں تمھارا پینبر محر ہوں ، اور تم و نیا میں ای طرح تنے جس طرح اب بیان کردہے ہو۔ اس کے بعدان کو حوض کوڑے سیراب کروں گا، اور

#### وہ خوشحال چروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے۔اوروہ وہاں بمیشدر ہیں گے۔

## معاويه كي موت اوريزيد كاخط

ندکورہ بالا خطبہ تمام ہونے کے بعد مجلس اختیام کو پیٹی ایکن رسول خدا (ملی اللہ یہ اربلم) کا بی خطبہ ای طرح لوگوں کے کوشکر اررہا ، اور ہر مخل ومجلس میں شہادت امام حسین (ملہ اللام) کی واستان کا ذکر ہوتا ۔ لوگوں کی نظر میں یہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ اور وہ اس واقعہ کے روثما ہونے کے وقت کے منتظر سے تھے۔

معاویداین مفیان ماہ رجب ۲۰ ججری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوااس نے مدینہ یہ معاور اس کے بعد یزید حاکم ہوااس نے مدینہ کو خط لکھا اور اُس کو حکم دیا کہ میرے لئے تمام الل مدینہ پالخصوص امام حسین (طیاسام) بیعت سے انکار کریں تو اُن کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کردو۔ ولید نے مردان کو طلب کیا اور اس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا جا جی۔

مروان نے کہا:اس ذلت کوحسین (بلیاسام) قبول نہیں کریکے اور پزید کی بیعت نہیں کرنگے لیکن میں اگر تمہاری جگہ پر ہوتا اور یہی قدرت وطاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فورا حسین (بلیاسام) کوتل کردیتا۔

ولیدنے کہا:اے کاش میں اس کا م کوانجام دینے اور اس ذلت کواپنے ذمہ لینے کیلئے ونیا میں شاآیا ہوتا۔

پھراس کے بعد ولید نے امام حسین (طیائدام) کواپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین (طیائدام) بی ھاشم سے تعمیل جوانوں کواپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین (طیالدام) کو معاویہ کی موت کی خبر سائی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔

امام حسین (مدارد) نے فرمایا: بیعت محفیاند طور پرنہیں کی جاسکتی۔ جب میم ہوتو لوگول کودعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا جسین (ملیاسلام) کی بات کونہ ما تواوران کے عذر کوقیول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کاسرتن سے جدا کردو۔

ا مام حسین (طیام می) نے نمضینا ک ہوکر کہا: لعنت ہو تھے پراے زانیہ کے فرزند کیا تو میر نے تل کرنے کامشورہ دیتا ہے؟ خدا کی تتم تونے جھوٹ کہا، اور اس بات سے تونے اپنے آپ کوذلیل وخوار کیا، اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہوکر فرمایا:

اے حاکم مدینہ اہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں۔اور ہمارے گھر پر ملا تکہ
کی آ مدور فت ہوتی ہے، ہماری ہی خاطر خداو ندکر یم نے اپنی رحت کولوگوں پر وسنج کیا ہے
اور ہماری ہی وجہ ہے اس رحمت کا اختتا م ہوگا۔لیکن پزید خاس ، شرائی ہمختر م جانوں کا قاحل
اعلانے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے جھے جیسا شخص پزید جیسے کی بیعت جمعی نہیں کرسکتا۔ تم بھی
رات گزارواور ہم بھی رات گذارتے ہیں اور شیح تک تم بھی اس بارے میں بہتر سوچواور ہم
بھی سوچتے ہیں کدکون ہم میں ہے بہتر اس مقام خلافت کا حقدار ہے؟ یہ بات تمام کر کے
امام ولید کے گھرے با ہرتشریف لے گئے ، مروان نے ولیدے کہا: تم نے میری تصبحت پر
عمل نہیں کیا اور اسکے خلاف عمل کیا۔

ولیدنے کہا: احت ہوتم پرتم مجھے ایسامشورہ دے رہے ہوکہ جس میں میرے دین و دنیا کا نقصان ہے خدا کی تتم اگر دنیا کی تمام بادشاہ بھی مجھے ل جائے تو میں حسین (میداسام) کوتا نہیں کرونگا۔خدا کی تتم میں اس بات کو گوارانہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین (میداسام) کے تل کواپنے ذمہ لے اور جب خدا دگر تیم سے ملاقات کرے۔ تو اس کے اعمال صالح کا پلڑا بہت ہلکا ہواورائکی بخشش محال اور خدااس پرنظر رحمت نہیں کریگا اور اس کی تو بہتول نہیں کریگا اور اس کے لئے وردناک عذاب ہے۔

وہ رات گزر گئی صبح طلوع ہوئی اور امام حسین (میاسه) حالات ہے آگا تی کیلئے گھر سے باہرتشریف لائے۔مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا: یا اباعبداللہ! بیس آپ کا خیرخواہ بول میری نقیعت کوئیس تا کہ سعادت یا نیس ۔ امام صین (مایالهم) نے فرمایا: تیری نصیحت کیا ہے بتا تا کدیں سنوں؟ اس نے کہا کہ یمن آ پکو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کرلو۔ کیونکہ یہ تمہاری دنیاد آخرت کیلئے بہتر ہے۔

امام سین (بدارام) نے فرمایا: ﴿ إِنَّالِلْهِ وَ إِنَّا اِلْدِهِ رَاجِعُونَ ﴾
اب دین اسلام کوالوداع که دینا چاہے کہ جب امت پیغیر کی خلافت و بادشائی پزید کے
ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جدامحدر سول خدار سلی اندیا آریم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ:
﴿ اَلْجَلاَفَةُ مُحَرَّمَةُ عَلَى آلِ اَبِى سُفْیَا نَ ﴾ اَبُوسفیان کے خاتمان پر خلافت حرام ہے۔

الیام سین (طیدالمام) اور مروان کے درمیان طولانی عفتگوہوئی یہاں تک کہ مروان عصد کی حالت میں چلا گیا۔

## المام حسين (مدالام) كالني شهادت \_ باخر مونا

سیدابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقات ہے تابت ہے کہ امام حسین (طباسام)
اپنی شہادت کی خبر اور در پیش واقعات ہے آگاہ ہو چکے تھے۔ اور وہی وظیفہ امام حسین (طباسام)
الملام) نے اداکیا کہ جوا تکا وظیفہ تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب (غمیات سلطان الور کی اسکان
الری) میں بہت ہے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں ہے ایک راوی ابوجعفر محمد
بن بابو بیا تھی ہیں انھوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر لے قبل کیا انھوں
نے امام جعفر صادق سے اور امام نے ایخ آباء اجداء نقل کیا ہے کہ:

ایک دن امام سین (طیالام) این بھائی امام سن کے گر تشریف لے گئے۔ جیسے بی امام سین (طیالام) کی تگاہ این بھائی پر پڑی تو آگھوں سے اشک جاری ہو گئے ، امام سن نے پوچھا؛ کیوں روتے ہیں؟

جوابدیا کرمرےدونے کی وجہ آپ رظلم وستم وارد ہونے کی ہے۔امام سن نے

فرمایا: جوظلم جھ پر بموگا وہ فقط دھو کے سے زہر دیا جائے گا اور اسکی وجہ سے میری شہادت واقع بھوگی، کین ﴿ لاَیوْ مُ کَیُوْ مِکَ یَا اَبَاعْبُدِ اللّٰه ﴾ کا نات کا کوئی دن آ پی شہادت کے ماندنہیں پایا جاتا: کیونکہ ۳ بڑار کالشکر جو کہ سلمان بونے کا دعوی کرتے ہو تھے اور ہمار سامند میں جدا مجد حضرت محد مصطفے (سلی الله علیہ وار دیم ) کی امت میں سے بو تھے اور وہ آپکا محاصرہ کریں ہے ۔ اور آ پکوئل کرنے کیلئے اور آپ کا خوان بہانے کیلئے اور آپ کی جنگ کرنے کیلئے آپ کے اہل بیٹ کو قیدی بنانے کیلئے آپ کے اہل ہوئے ۔ اور یہ کوئی مامید پر لعنت ہوگی اور آسان خون برسائے گا، اور فاک وہی اور آسان خون برسائے گا، اور فاک کی جیلائے گا ور آسان خون کر ایک کی کھیلیاں آپ کی مصیبت برگر میر کرنیگی .....

﴿ فَتُوبُوا الَّى بَارِيْكُمْ فَاقْتَلُوا الْفُسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدُ بَارِيْكُمْ ﴾

آپے پروردگاری بارگاہ میں تم توبہ کردیس اپن جانوں کوتل کردیجی تمھاراعمل خداکے نزدیک بہترین عمل ہے۔

ایک دوسرے مقام پرقرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ﴿وَ لَا تُلْقُوْ ا بِاَیْدِیکُمْ اِلْمِی التَّهْلُکَةِ ﴾ اپْ آپ کو ہلاکت میں ندڑ الو بعض لوگ خیال کرتے جس کہ بیشہادت کی طرف اشارہ ہے، حالا تکہ بیقلط ہے، بلکہ شہادت انسان کے لئے ایک مظیم سعادت ہے۔

صاحب کتاب (مقل) نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق ا نے اس آیت تشریفہ کی اس طرح تغییر فرمائی ہے۔

اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ نفاوندیا کی دوسری جنگ میں شریک تھے ہم مسلمانوں نے اپنی مفول کودرست کیااوروشن بھی ہمارے مقابلہ مین صف آ راہوئے کی بھی جنگ میں ایسی طویل وعریف صفی نہیں دیکھی تھیں اس دوران مسلمانوں کی صف سے نکل کر ایک صلمان حملہ آور ہوا۔ تو لوگوں نے کہا ﴿ لاَ إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ اَلْقَى نَفْسَهُ إِنِّي التَّفَلَكَةِ ﴾ التَّفلَكةِ ﴾

( تبجب ہاس مخص پر کہ جس نے اپ آپ کو ہلاکت کے لئے آ مادہ کیا۔اس وقت ابوابوب انصاری نے کہا: تم نے اس آیت کی تاویل اس حملہ آ ور مخص سے کی جو کہ شھادت کا طالب ہے؟)

حالا تکداییا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ہمارے حق میں تازل ہوئی ہے چونکہ ہم رسول خدا کی مدد
میں مشغول ہوئے اورائے اہل واعیال اور مال سے ہاتھ آ تھالیا۔ اورا پنی ذات کی اصلاح
کیلئے کوئی اقدام نہ کیا۔ یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے تو اس کے بعد
ہم نے بیارا ایک کی گئیرگی مدد سے دوری اختیار نہ کریں تا کہ اپنی زندگی اورائے اموال کی
اصلاح کر سیس۔

المقدامية عند نازل مولى ﴿ وَ لا تُلقُو ا بِأَيْدِ يَكُمْ الْمِي التَّهْلُكَةِ ﴾ آيت كامطلب يب كدار مرسول فداك مد عريز كرين اور كمرين بيضرين -

 ھائق پر پڑے پردوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ مدیبینہ سے امام حسین (میالدام) کی روانگی

علماء محدثین امام حسین (طیداللام) کی دلید بن عتبداور مروان کے ساتھ ملاقات کی الله مسین (طیداللام) کمدگی امام حسین (طیداللام) کمدگی امام حسین (طیداللام) کمدگی طرف رواند ہوئے۔ بقید ماہ شعبان ارمضان ہ شوال اور ذیقعدہ کمدیش رہے۔

عبدالله بن عباس اور عبدالله بن زبیرامام کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کیا: آپ مکہ میں بی رہیں۔امام نے فرمایا: مجھے رسول الله نے امر فرمایا ہے کہ میں اُسے انجام دول ۔ابن عباس امام حسین (عدالله) کے گھر سے باہر آئے اور راستہ میں کدر ہے تھے واحسیناہ! اس کے بحد عبدالله بن عمرامام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا۔ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ ان گراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔

امام نے فرمایا بھرتم نہیں جانے کہ ید دنیا کی پہتی تھی کہ حضرت بھی بن ذکر یا کے سر
کو بنی اسرائیل کی ایک زنا کا رعورت کے سامنے بطور حدید پیش کیا گیا؟ کیا تم نہیں جائے
کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفآب تک ستر (۱۰) پیغیروں توقل کرنے کے بعدا پئ معاملات میں ای طرح سے مشغول ہوجاتے تھے کہ تو یا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو ۔لیکن خداد ندمتعال نے انھیں سزاد سے میں جلدی نہیں کی ، بلکہ انھیں مہلت دی اور اسی مہلت کے گزرنے کے بعدان سے بخت انتقام لیا۔

[اے عبداللہ! خداوند کریم کے غیظ وغضب سے ڈروااور میری نصرت کرنے میں کوتاھی نہ کرو۔

المل كوفه كا امام حسين (طياليم)كودعوت وينا الل كوفد في جب الم حسين (طياليم)كي كمه من تشريف آورى اوريزيدكي بيعت ے انکارکرنے کی خبر می ۔ تو انھوں نے سلیمان بن صرد فراعی کے گھر پر اجماع کیا۔ اس اجماع میں سلیمان بن صرداس طرح مخاطب ہوئے:

اے شیعوا! تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہوگیا۔ اوراس کا بیٹا پر بیداس کا جائشین بنااور
نیز یہ بھی تم جانے ہو کہ حسین بن علی (ملیاللام) نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستم
گاروں کے شرے بچنے کیلئے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے ۔ تم ان کے والدگرای کے شیعہ
ہو۔ اور آج امام حسین (ملیاللام) تم محاری نفرت کے نیاز مند ہیں۔ اگرتم ارادہ رکھتے ہو کہ انکی
مدد کرو گے اور انظے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو اپنی آ مادگی کا اظہار کرو، اور امام کو خط
مدد کرو گے اور انظے وار آئے وار تے ہو کہ تمہارے اندر سستی و خفلت پیدا ہوگی تو انھیں اپنے حال پر چیور کی دو اور انھیں فریب نددو۔ اس کے بعد انھوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ

### بسم الله الوحمن الرحيم بخدمت امام حسين بن على

سیلمان بن صر دخزاعی ، مسیت بن بچهه ، رفاعه بن شداد ، صبیب بن مظاهر عبدالله بن وألل اورائ بعض مؤمنین وشیعول کی طرف ہے۔

سلام کے بعد ہم خداد ندگریم کاشکر اداکرتے ہیں کداس نے آپ کے دالدگرامی کے دشمن کوھلاک کیا۔ دواکیہ ایسا ظالم خونخو ارفحض تھا کہ جس نے اُمت مسلمہ کی حکومت پرظلم وستم کے ساتھ قبضہ کیا۔ دواکی ایسا ظالم خونخو ارفحص تھا کہ جس نے اُمت مسلمہ کی حکومت پرظلم وستم کے ساتھ قبضہ کیا۔ اور فاسق دفاجر لوگوں کوچھوڑ دیا۔ اور خداوند کریم کے مال کو جابروں اور مرکشوں کیلئے دقف کر دیا۔ خدا کی رحمت سے دور ہوکر، جس طرح قوم شمود دور ہوگر، جس طرح قوم شمود کے کہا ہوں اور ہمارااس دفت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوانہیں ہے۔ اور سے بہت مناسب میں تشریف لے آپ کیں۔

امید ہے کہ خداوند کر یم آپ کے دسلہ سے ہمیں راوسعادت کی راهممائی فرمائے۔

اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالا مارہ میں ہے۔لیکن ہم نماز جعدادر نماز ہیگا نہ، میں حاضر نہیں ہوتے ۔اور نماز عید کیلے بھی اقتدا نہیں کرتے ۔اگر ہم اس بات ہے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے بہال تشریف لا رہے ہیں تو اُسے ہم کوفہ سے نکال کر اور شام کی طرف روانہ کردیگے۔

اے پینیر کے فرزند! آپ پاور آپ کے والد بزرگوار پر مارا سلام، و السّلامُ عَلَيْکَ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَيَرْكَاتُهُ.

خط لکھنے کے بعد اے بھیج دیا۔ پھردو دن کے بعد امام حسین (ملی اسلام) کی طرف ڈیڑ ھاسو کے قریب خطوط روانہ کئے کہ جن میں ایک، دویا تین یا چارا فراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین (ملیہ اللام) کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی لیکن امام حسین (ملیہ اللام) نے باوجودان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر ندفر مایا۔ یہاں تک کہ اللام) نے باوجودان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر ندفر مایا۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد بارہ برارتک بہنچ اوراس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد بارہ برارتک بہنچ گئی۔

ا سکے بعد الل کوف کی طرف ہے آخری خط حانی بن حانی سعید بن عبد اللہ حفق کے توسط ہے الم حسین (علید الله م) کی خدمت میں پہنچا۔ جس کا مضمون بیاتھا۔

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بخدمت حسین بن علی ، آنے والد امیر الو مین کے شیعوں کی طرف سے بعد از ملام! عرض ہے کہم لوگ آ کے منتظر ہیں ، آ کے سواکسی اور کوئیس چا جے ۔ یابن رسول الله! جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں۔ کوئکہ باغ سر سبز وشاداب ہو تھے ہیں ۔ پھل پک چلا سے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اور سبز چوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار وآبادہ فوق یا ہمیں گوج و السلام علیک ورحمة الله و برگاته و علی ابیک من قبلک کا

اس دوران جن دوافراد نے سے خط امام کی خدمت میں پہچایا تھا ان سے امام نے بوچھا: کہ سے خط مہوں نے کھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یا بن رسول اللہ بھیجنے والوں میں سے هید بن بن ربعی ، تجار بن ابجر ، یزید بن ہارث ، یزید بن اویم ،عروه بن قیس ،عمرو بن مجاح اور محمد بن عمر بن ربعی ، تجار بن ابجر ، یزید بن ہارث ، یزید بن اویم ،عروه بن قیس ،عمرو بن مجاح اور محمد بن عمر بن

عطاروين-

مسلم بن عقبل کی کوف روانگی

مسلم کی روانگی کے وقت امام حسین (مدالام) اپنی جگدے اٹھے رکن ومقام کے درمیان دو رکھت نماز اور کی اور خداوند ہے اس موضوع کے بارے میں خیریت کی درخواست کی ۔اس کے بعد مسلم بن عقبل کو طلب فر مایا ،اور انہیں تمام کام کی نوعیت ہے آگاہ فر مایا اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فر مایا ،اور اُس خط میں ان کی درخواست کو تحول کرنے کا وعدہ کیا اور اس میں لکھا تھا۔

میں اپنے پچازاد بھائی مسلم بن عقیل کوتمہاری طرف بھیج رہا ہوں تا کہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔

مسلم خطالیکر کوف آئے۔ اہل کوف امام حسین (طیالهام) کے خط اور مسلم کے آئے ہے بہت خوش ہوئے ۔ اور انھیں مختار بن الی عبیدہ تقنی کے گھریر مہمان تھہرایا۔ شیعہ جوق در جوق مسلم کی زیارت کیلئے آئے تھے۔ اور جوگروہ بھی انکے پاس آتاوہ انھیں امام حسین (طیالهام) کا خط پڑھ کرسناتے تھے۔ اور خوشی سے انگی انکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے اور انکے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیمال تک کدا تھارہ ہرارافراد نے انکے ہاتھ پر بیعت کی۔

ابن زياد كاوالي كوفه بننا

عبدالله بن مسلم باهلی ، عمارہ بن دلیدا در عمر بن سعد نے پزید کو خط لکھا۔ اور مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی۔ اور تقاضا کیا کہ تعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورٹری ہے معزول کر کے کسی اور مختص کوچا کم بنایا جائے۔

یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو جو کہ اس وقت حاکم بھرہ تھا اُسے خط لکھا۔ اور بھرہ کی حکومت کے علاوہ کو فدکی حکومت بھی اس کے سپرد کی۔ اور سلم اور حسین (طیالان ) کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ دستور دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قبل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فورا کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

امام حسین (طیالام) نے بھرہ کے بزرگان اور من جملہ بزید بن مسعود مسلم ، اور منذر بن جارد دعبری کو خطاکھا تھا۔ اور اس خط میں آتھیں اپنی الداداور اپ اوامر کی اطاعت کی دعوت دی اور اس خطکو اپنے غلام سلیمان کے توسط سے کہ جس کی کئیت ابارزین تھی اُن کے باس بھیجا تھا۔ بزید بن مسعود نے قبیلہ بنی تھیم ، قبیلہ بنی متعللہ اور بنی سعد کو جمع کیا۔ اور انہیں مخاطب کر کے کہا: اے بنی تھیم ! تمہاری نظر میں میرامقام اور میراحسب ونسب کیسا اور انہیں مخاطب کر کے کہا: اے بنی تھیم ! تمہاری نظر میں میرامقام اور میراحسب ونسب کیسا

انھوں نے جواب دیا: خداکی قتم تم بہت بلندونیک مقام رکھتے ہو، اور قبیلہ کے قیام کا وجود تمھارے ہی ماتھ مخصوص ہے۔ تم ہم تمام کا وجود تمھارے ہی ماتھ مخصوص ہے۔ تم ہم تمام لوگوں سے شریف اور مقدم تر ہو ۔ تو اُس نے کہا: میں نے تم کوایک مقصد کے لئے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مددلوں۔

اُنھوں نے کہا: خدا کی متم آپکومشورہ دینے میں تنجوی سے کا منہیں لیس ہے۔ اورا پی آ راء کو پیش کرنیگے ۔ابتم اپنے مقصد کو بیان کروتا کہ ہم سنیں۔

اس نے کہا: اے بن تمیم جان لو کہ معاوید مرحمیا اور خدا کی قتم اس کی موت پست و بے قیت ہے۔ کہ جس کا کوئی افسوس نہیں اور جان لو!

کہ اس کی موت سے ظلم وستم کا خاتمہ ہوگیا معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تا کہ اپنے بیٹے پر بدکو حکم ان سرد کرے اور خیال سے کہ اس کو حکم واستوار بنائے لیکن بعید ہے کہ اس طرح ہو۔ خدا کی تتم اس نے بری جدوجہد کی ،لیکن یہ کوشش نا کام ربی ۔ اور اپنے مکاردوستوں سے مشورہ کیالیکن ذلیل وخوار ہوا۔

اس وقت اُس کا بیٹا شرائی و بد کرداریزیداُس کی جگہ پر بیضا ہے اور مسلمانوں کے طیفہ ہونے کا دعوی کر دہا ہے۔ اور بغیران کی رضامندی کے اپنے آپ کواُ تکا امیر جانتا ہے۔ جبکہ اس کا حلم و بردیاری بہت کم اور دانشمندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ۔ اور راہ حق سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ تو وہ کس طرح امت کی باگ ڈور سینھال سکتا ہے؟

(فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً مُبْرُوراً لِجَهَادُهُ عَلَى الدّينِ اقْضَلُ مِنْ جِهَادِ المُشْرِكِينِ)

عیں اللہ کی قیم اٹھا تا ہوں کہ جس طرح قیم اٹھانے کاحق ہے دین کی تھاطت کیلئے

یزید ہے جنگ کرنامشر کین ہے جنگ کرنے ہے بہتر ہے۔ لیکن حسین بن علی (طیالام) وہ
شخصیت ہیں کا جنہ ہم کے بخر ہے کواس ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں ، کیونکہ اٹکا ماضی اسلام
تعریف اور وہ علم کے بحر ہے کراں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں ، کیونکہ اٹکا ماضی اسلام
میں سب سے زیادہ درخشان ہے ، اور رسول خدا ہے اٹئی قرابت سب پرعیاں ہے۔ ان کے
ماتھ مہر بان اور بزرگوں کے ساتھ حن سلوک سے
ہیں آتے ہیں۔

دہ ایک بہترین رہنماوا مام ہیں کہ جن کے دیلے سے خدائے تمہارے اور اپنی مجت کوتمام کیا اور راہ سعادت کی طرف تمھاری ہدایت کی ہے ، لھذاتم اپنی نگاہوں کونورش سے پھیرنہ لیتا۔

صحرین قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کونگ و عار کے داغ سے داغدار کر د یا بیکن آج تم چنیبراسلام کے فرزند کی نصرت کر کے اس نگ و عار کے داغ کو دھو کتے ہو۔ خدا کی قتم جوادگ ان کی نصرت میں کوتا حمل کر کئے خداو ند کر یم اس کی اولا دکو ذلیل اور اس کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لو! کہ میں نے جنگی لباس زیب تن اور زرہ کو باندھ لیا ہے۔ جان لو! کہ جو بھی قبل نہ ہوا اُسے موت تو ضرور آٹا ہی ہے، اور اس سے انسان کو نجات نہیں مل عتی۔ خداتمحاری مغفرت کرے اور میری ان باتوں کا مثبت جواب دو۔ نی حظلہ نے کہاا ہے ابوخالد!

ہم تہماری کمان کے تیری مانند ہیں تم جس نشان پر چینکو سے نشانہ خطانہیں ہوگا۔ہم تہمارے کاروان کے ایسے شہواراور سپائی ہیں کہ جس جنگ ہیں بھی بھیجو ہے، فتح ونفرت کا سہرا تہمارے سر ہوگا۔ خدا کی تیم تم جیسے بھی خطر تاک راستہ چلو ہے ،ہم تمھارے ساتھ چلیں سے ۔اور ہروہ تختی کہ جس کا تہمیں سامنے کرتا پڑے ہم بھی اس کا سامنا کریتے ۔ خدا کی قیم! ہم ایسی مکواروں کے ساتھ تمہاری مدداور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں ہے جو بھی تم چاہے ہووہ اقد ام کرو۔

اس کے بعد بی سعد کے لوگوں نے جواب دیاادر کہاا ہے ابوخالد! آپ کی رائے کی ا خالفت ہمارے نزد کی سب سے زیادہ نہ پسند ہے، کیکن صحر بین قیس نے ہمیں دستور دیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں۔اور ہم نے اِسے ہی شایستہ جانے ہوئے جنگ نہیں کی اور عزت سے رہ ہم ہم ہم کواپنے فیصلے رہ رہ ہم ہم ہم کواپنے فیصلے سے آگاہ کرمیں۔اس کے بعد بنی تھم کہنے گھا ہے ابوخالد!

ہم نے تمحارے اور تمحارے (قبیلہ ) کے ساتھ عبد کر رکھا ہے کہ جس پرتم حملہ آور ہو گے ہم اس پر حملہ کرنیگے ۔ اور سنر میں تمہارے ساتھ چلیں گے ۔ تمہارا تھم سرآ تکھوں پر ہے یتم پکارو! ہم لبیک کہیں گے اور دستور دو تا کہ اُس کی اطاعت کریں ۔ یزید بن مسعود نے بنی سعد کو نخاطب کر کے کہا: اے قبیلہ بنی سعد خدا کی قسم! اگر تم حسین (طید اسلام) کی مدد نہ کرو گے تو خداوند کریم تمہارے درمیان فتنہ و فساد اور قل و غارت گری کو بھی بھی فتم نہیں کریگا ۔ اور تم ہیشہ آپس میں دست بگر بہاں رہو گے ۔ اس کے بعد امام حسین (طید اسلام) کے پاس بول خط

بسم الله الرُّحمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمْنِ الرَّمِنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْ

پکارا ہے۔ تاکہ میں آپ کی اطاعت ہے بہر دمند ہوں اور آپ کی نفرت کے دسیارے مجھے نجات نصیب ہو۔ میقی امر ہے آپ ہی لوگوں پر خدا کی جمت ہیں اور اہل جہاں پر اُس کی امانت ہیں۔۔۔۔۔

آپ جمرہ طیب احمدی (ملی الفید الدیم) کے شمر میں ،اس کی اصل حضرت فتمی مرتب (سلی الفید الد دیم) میں اور اسکی شاخ میں ۔آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں ، آپ کا آٹا ہمارے لئے نیک شکون ہوگا۔ کوئکہ ہم نے بی تیمیم کو آپ کی الفرت کیلئے اس طرح سے تیارو آ مادہ کرلیا ہے۔اور ان کا اشتیاق آپ کی الفرت کیلئے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جیسے شدید ہیا ہے اونٹ یانی کیلئے ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں ۔

امام المجنن (ملداللام) خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ ادر پزید بین مسعود کے حق میں دعائے خیرفر مائی کہ خداد ند کر بم تم کو قیامت کی دحشت وحولنا کی ہے اپنی امان میں رکھے۔ ادر تحمیس اپنا قرب نصیب فرمائے ۔ ادر وہ دن کہ جس دن پیاس غلبہ کر گی آپ کو سیراب فرمائے۔

یزید بن مسعود جو که خط لکھنے والانھا امام حسین (مدیاسام) کی نصرت کیلئے آ مادہ ہوکر روانہ ہوا۔لیکن بصرہ ہے روانگی کے بعداس نے امام حسین (مدیاسام) کی شہادت کی خبر سی ۔ یہ المناک خبر س کر بہت گریدوز اری کی اور بہت زیادہ ممکنین ہوا۔

یزید بن مسعود کی امام حسین (بداراندم) کے خط کے مقابل اس طرح کی حالت ظاہر تھی، لیکن منذر بن جارود کہ جس کی بیٹی (بحریہ) ابن زیاد کی بیوی تھی۔ جب اس نے امام حسین (بداراندم) کا خط و یکھا تو اس خوف ہے کہ بیابن زیاد کی چال نہ ہواس نے خط اور تامہ رسال کو ابن زیاد کے پر دکر دیا۔ ابن زیاد نے فورانس قاصد کوسولی پر چڑھا دیا در منبر پر چڑھ کر خطاب دیا۔ اہل بھرہ کو اپنی مخالفت اور بخاوت کرنے سے خبر دار کیا۔ اس نے وہ رات بھرہ میں بی گذاری۔

على الصح النبي بعائى عثان بن زيادكوا بناتايب بناكركوف روانه موكيا- جيب بى كوف ك

نزدیک پینچا تو وہاں رُکا، یہا تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ دات کے پہلے حصہ میں وہ کوف میں داخل ہوا۔ چونکہ دات کے پہلے حصہ میں وہ کوف میں داخل ہوا۔ چونکہ دات اندھری تھی ، لھذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین (بلہ الملام) ہیں۔ منا براین وہ امام کی آمد پر ایک دوسرے کومبارک باددے رہے تھے۔ جیسے بی اس کے نزدیک سے اور اس کے شناخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہوتا س کے پاس مے متقرق ہو گئے۔ اور وہ بھی دار الا مارہ میں واضل ہوگیا۔ اور ایوں بی رات تمام ہوئی۔

علی اصح ابن زیاده دارالاره بابرآیا۔اورمنبر پرجا کرخطبدیا۔لوگوں کو بزید کی مخالفت ہدرایا اوراس کی اطاعت کرنے پرانعام کا دعدہ کیا۔

مسلم هانی کی پناه میں

بیماری ہی میرے نہ آنے کی وجہ تھی۔ تو انھوں نے کہاائن زیادکو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپ مہمان سراے پر بیٹے ہیں اوراس کی ملاقات کیلئے نہیں آئے۔ وہ ناراض ہور ہا ہے۔ آپ جسی مقدیں تھے۔ جواپ قبیلے کے سردار ہیں۔ اس کاای طرح لا پروائی کا برتاؤ کر نااس کیلئے قائل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوار ہوکراس کی ملاقات کوچلیں۔ تو ہائی نے اپنا لباس بدلہ اوراپ نچر پرسوار ہوکران کے ہمراہ ہولئے۔ جیسے ہی وہ دارالا مارہ کے نزدیک پہنچ تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصیب تازل ہونے والی ہو۔ اس خوف کی بنا پراس نے حسان بن خارجہ ہے کوئی مصیب تازل ہونے والی ہو۔ اس خوف کی بنا پراس نے حسان بن خارجہ ہے ہو چھا: اے بیٹے با خدا کی قسم ہیں اس مرد (این زیاد) سے خاکف ہوں۔ خوف نیس ہے آپ ہو تھا اس نے کہا: اے بیٹا جان! خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نیس ہے آپ ہو تھا کہ ایس ہو تھے۔ خوف نیس ہے آپ ہو تھا کہ ایس ہو تھے۔ خوف نیس کے خال کے بار اس نے کہا: اور ہوگئی کہا تھا کہ ہو تھے اس کے خال کے بار کے ہیں ہو تھے۔ خوف نیس کے کہا کہ ہو گئی کہا: وہ محف کے جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہو وہ خود تمہارے باس آگھا ہائی پر پڑی تو اس نے کہا: وہ محف کے جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہو وہ خود تمہارے باس آگھا ہائی پر پڑی تو اس نے کہا: وہ محف کے جو تمہارے ساتھ خیانت کر دہا ہو تھا اور بائی کی طرف شارہ کرتے ہوئے مور بن معدی کرب زبیدی کا بیشھ پڑھا تھا۔ تھا۔ اور بائی کی طرف شارہ کرتے ہوئے عرو بن معدی کرب زبیدی کا بیشھ پڑھا:

اُریدُ خیاتهٔ و یُریدُ قتلی غدیرُك مِن خَلیک عن مُراد این زیاد کابانی کی طرف اشاره کرنے کا مقصداور شعر پڑھنے کی غرض بیتی کہ میں تو بائی کی زندگی جا ہتا ہوں کین وہ اپنے گھر میں میرے ظلاف سازشیں کررہا ہے۔ بانی نے کہا: اے امیرا کی کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟

کہا: اے ہانی خاموش رہو! یہ کیے اقد امات ہیں کہ جوتم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر المؤمنین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کواپنے گھر میں بیٹھا رکھا ہے اور اپنے گھر کے اردگر داس کیلئے اسلحہ اور جنگی سابی جمع کررکھے ہیں' اور تم یہ خیال

كرتے ہوك ميں اس بے بغير ہوں؟

بانی نے جواب دیا: میں نے ایسا کوئی کام نیس کیا۔ ابن زیاد نے کہا: تم نے ایسا کیا

ہے! دوبارہ ہائی نے کہا: میں نے بیکا منیں کیا۔ این زیاد نے کہا: میر سے غلام معقل کو میر ب پاس بلا ؤ معقل این زیاد کا جاسوں تھا جو کہ سلم اوران کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا اور این زیاد کے قریب کھڑ ا ہو گیا ہائی کی نظر جب اس پر بڑی تو وہ مجھ گئے کہ بیہ جاسوں تھا۔

ہائی نے کہا: اے امیر! خدا کی تئم میں نے مسلم کوا ہے گھر پردعوت نہیں دی۔ وہ خود پناہ لینے کیلئے آئے تو میں نے بھی ان کورد نہ کیا اور انھیں بناہ دی۔ اس وجہ سے میرا بید نظیفہ ہے کہ میں ان کی خفا ظت کروں اور ان کو اپنام مہان رکھوں۔ اور اب جب کرتم اس سے آگاہ ہو گئے ہوتو مجھے اجازت دوتا کہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں سے جا میں۔ تاکہ میں اپنی ضیافت کے وظیفہ سے بری الذمہ ہوجاؤں۔

این زیاد نے کہا: خدا کی تم جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جانکتے ۔ ہانی نے جواب دیا: میں ہرگز انکو تمہارے حوالے نہیں کرؤں گا۔ کیا اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تا کہتم اسے قل کردو؟

این زیاد نے کہا: خدا کی تم تم کواسے ضر درمیرے حوالے کرنا پڑیگا۔ ہائی نے جواب د ما: خدا کی تتم پہنیس ہوسکتا۔

جب ان کے مابین گفتگوطویل ہوگئ تو مسلم بن عمر و با کی نے کہا: اے امیر بجھے
اجازت دوتا کہ میں ہائی سے تنہائی میں بات کروں۔وہ کھڑ اہوااوردارالا مارہ میں ایک طرف
لے گیا۔ابن زیادان سے اتنا قریب تھا کہان کود کھیر ہا تھااورجوان کے مابین گفتگوہوری
تھی اس کوئ رہا تھا۔مسلم نے کہا: اے ہائی میں کجھے خدا کا واسطہ و تا ہوں کہا تی جان کو
خطرے میں نہ ڈالو ادرائے قبیلہ کومصیبت میں جتلا نہ کروا خدا کی ہتم میں تم کوموت سے
خوات دلا دُس گا۔مسلم بن تھیل ان لوگوں کے چھازادہ بھائی ہیں بیا تکو قتل نہیں کر فیکے اورانکو
کی قصال بھی نہیں پہنچا کی سے۔انکولے آ داور بیکام ذات ورسوائی کا باعث نہیں
ہوگا۔ چونکہ آ یہ اس کو امیر کے حوالے کرد ہے ہیں تو امیر کے حوالے کرتا کوئی عیب نہیں

ہے۔ ہانی نے کہا! خدا کی تم بیکام میرے لئے باعث رسوائی ہے وہ محف کہ جومیری پناہ میں ہے اور میرامہمان ہے اور پیغیبر اسلام کے فرزند کا نمائندہ ہے میں اے دشمن کے سپرو کیے کردؤں؟ خدا کی تم اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے اور میں تنہارہ جاؤں تب بھی میں ان کو این زیاد کے حوالے نہ کرؤںگا، جاہے جھے ان سے پہلے تل کیا جائے۔

مسلم بن عمرونے قسمیں دینا شروع کی لیکن ہائی کہتے رہے کہ خدا کہ شم میں انگوائن زیاد کے سپر ذہیں کروں گا۔ این زیاد نے چہات ٹی تو کہا: اے میرے قریب لے آو۔ ہائی کواس کے نزدیک لایا عمیا تو اس نے کہا: خدا کی تم تمہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا در نہ تمہارا مرتن نے جدا کردد تگا۔

ہانی نے کہا: اگرتم ایسا کرؤ گے تو یا در کھوکہ تم اپنے گھر کے اردگر دہلواری دیکھو گے۔
این زیاد نے تھارت کے ساتھ کہا: تمہاری یہ جرائت بھیں تلواروں سے ڈرانا چا ہے ہو۔ اور
ہانی یہ خیال کرر ہے تھے کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی آ وازین رہے ہیں ۔ عبیداللہ نے کہا:
اے میر نزدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے۔ تو اس نے چیڑی سے ہانی کے مندو
عاک اور چیٹانی پر مارنا شروع کیا۔ اور اس قدرناک پر ماراکہ وہ ٹوٹ گئی اورخون آپ کے
لہاس پر بہنا شروع ہوگیا۔ آپ کے چیرے اور پیٹانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آ ویزال
ہونے لگا، پہانتک کرچیڑی بھی ٹوٹ گئی۔

ہانی نے جمیت کراس کے ایک سپائی ہے کو ارچھین لی ، کین و یے بی ایک سپائی نے ان کومضبوطی ہے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور ابن زیاد نے بلند آواز سے پکارا اے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو کھیسٹے ہوئے دار الا مارہ کے ایک کرہ میں لے گئے۔ اور دروازہ بند کردیا۔ ابن زیاد کے تھم ہے آگی جھاظت کیلئے کچھسپائی مقرد کردیے گئے۔

ای وقت اساء بن خارجہ یا (ایک تول کے مطابق) حسان بن اساء اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا: اے امیر تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہائی کو تبہارے پاس لے آ سکیں اور جب ہم انکو تبہارے پاس لا عالو تم نے الکا منے تو رویا۔ اور انکی ڈاڑی کوخون سے ریکین کردیا۔ اور سیگمان کرتے ہوکداس کو آل کردو گے؟۔ بین کر این زیاد نے غضبناک ہوکرکہا کہ: تم بھی ہمارے پاس ہو؟ اور پُھر تھم دیا کہ اس کو اتنا مارہ کہ بین خاموش ہوجائے۔ پھر اس کو باندھ کرکے دارالا مارہ کے ایک کوشہ میں قید کر دیا۔ جب انھوں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا تو کہا: ﴿ اِنَّالِلْهِ وَ اِلْمَالِیٰہِ وَ اَجِعُونَ نَے ﴾ کویا کہ اے بانی کی وہ بات یاد آئی جواس نے دارالا مارہ میں داخل ہونے ہے ہوگی تھی ۔ بینے کی تھی ۔ اے مانی کے تو اس نے دارالا مارہ کھی ۔ اے مانی کے تو ہوگی کے جس کی بیش (رویحہ ) بانی کی بیوی میں داخل ہونے کی خبر پُنچی تو وہ اپنے تمام قبیلہ والوں کے ساتھ آئے اور دارالا مارہ کا محاصرہ کر لیا اور آ واز دی کہ میں بھر وہ بین تھا میں اور میر سے ساتھ قبیلہ نہ بی کر گان ہیں۔ ہم نے نہ تو باوشاہ کی اطاعت سے روگر دانی کی ہے اور نہ تو مسلمانوں کی بیاعت سے جدا ہوئے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلہ سے سے حدا ہوئے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلہ سے سے حدا ہوئے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ تم نے ہماران کی گفتگو ہے آگاہ ہوا تو اس نے مانا والی کو تا کو اور اس کے قبیلہ والوں کو جانی کے زندہ ہونے کی اطلاع میں میں تا ہی اور اس نے کہا: کہ بانی کو آئی تھی والوں کو جانی کے ذندہ ہونے کی اطلاع ہو کہ والوں کو جانی کے ذندہ ہونے کی اطلاع ہو کہ والوں کو جانی کے ذندہ ہونے کی اطلاع ہو کو والی سے گئے۔ والے اس کی خبر پر داختی ہو کہ والی سے گئے۔ والے اس کی خبر پر داختی ہو کہ والی سے گئے۔

مسلم بن عقیل مل کا قیام جب بانی کے قل ہونے کی خرصلم بن عقبل کو پینی قومسلم بن عقبل اپ تمام ساتھیوں کے ساتھ جو کدان کی بیعت کر بچے تھے ابن زیادے جنگ کیلئے گھرے باہر نگل آئے۔ ابن زیاد نے دارالا مارہ میں پناہ کی ادراس کے دردازے بند کرد ہے۔ ادراس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں ادر سلم بن عقبل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شردع ہوگئی۔ اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھ دارالا مارہ میں تھے وہ دارالا مارہ کی جھت پر گئے اور انھوں نے مسلم بن عقبل کے ساتھیوں کوشام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دینا شروع کی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہوگئ ۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے۔ اور ایک
دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خواہ خود کو فتنہ کی آگ میں ڈالیں؟ بہتر ہی ہے کہ
اپ اپنے گھروں میں بیٹے جائیں ۔ اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں ۔ یہاں
تک کہ خدااان کے درمیاں اصلاح کردے ۔ یہ کہ کرتمام لوگ چلے گئے ۔ دس افراد مسلم کے
ساتھ رہ گئے ۔

اس دوران مسلم مجد میں نماز پڑھنے کیلئے آئے تو وہ دس آدی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے سے ۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مجد سے بچھا غریب الوطنی کی صورت میں باہر آئے اور کوفد کی گلیوں میں چلنے گئے ، چلتے چلتے طوعہ نامی عورت کے گھر کے دروازہ کے سامنے کیلئے اوراس سے پانی طلب کیا۔ تو وہ عورت پانی لائی۔ مسلم نے پانی بیا،اس کے بعد مسلم نے پانی بیا،اس کے بعد مسلم نے پاہ طلب کی۔ ای عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ لیکن اس کے جیئے نے اس قضیہ کی خرابین زیاد تک پہنچادی۔

عبیدالله این زیاد نے محرین اضعف کوطلب کیا۔ اوراُ سے ایک فشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کیا جیجا جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور سلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آ واز می تو زرہ پہنی اورا پے گھوڑ سے پرسوار ہوکران سے مقابلہ شروع کردیا۔ اورائلی کیو تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اضعف نے بلند آ واز سے کہا: اے مسلم! تم ہماری امان شرہ و۔

مسلم نے کہا: دغاباز ، فاسق و فاجرلوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی ۔ اس کے بعد پھر جنگ لانے میں مشغول ہو گئے ۔ اور رجز کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک تعمی کے اشعار پڑھے۔

ترجمه : خدا کی تم میں مارانہیں جاؤں گا گرآ زادی کی حالت میں۔اگر چہ مجھے موت کا جام فی وقتی کے ساتھ ہی بیتا پڑے۔ میں اس بات کو پندنہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے۔ای طرح میں یہ بھی پندنہیں کرتا کہ میں شنڈے اور میٹھے پانی کوکڑ دے پانی کے ساتھ گلوط کروں، برخض کو ایک شایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن بی تم آم پراپی گلوارے تملہ کرونگا۔ اور بچھے تم ہے کی بھی قتم کے ضرر ونقصان کی پروائیس ہے۔ این زیاد کے لشکر نے بلند آواز ہے پکار کر کہا: اے مسلم! محمد بن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہدر ہا۔ اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا حملہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ تکواروں اور نیز ول کے زخموں کی کثرت ہے جسم نڈ ھال ہوگیا۔ اور ایک کمینے نے نیزہ کے ساتھ پشت سے حملہ کیا جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پرگر بڑے، اسوقت آپکو گرفتار کر لیا گیا۔

اشقیاء جب آ بگواہن زیاد کے پاس لے سے تومسلم نے اُسے سلام نہ کیا۔ ایک سپائی نے کہا: امیر کوسلام کرؤامسلم نے کہا: لعنت ہوتم پر میرابیا میرنیس ہے۔

این زیاد نے کہا: کوئی حرج نہیں ہم سلام کرویانہ کر قبل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا:
اگر تو بچھے تل کرے گا تو بیکوئی بردی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ نا پاک افراد نے بچھے سے
زیادہ بہتر افراد کو قبل کیا ہے۔ اور اس سے پت بات بیہ کہتم لوگوں کو بے غیرتی سے تل
کرتے ہو۔ اور در درناک حالت کے ساتھ فکڑ نے فکڑ سے کرتے ہو۔ اور اپٹی بے غیرتی کو خاہر
کرتے ہو۔ جب تم وشمن پر غلبہ پاتے ہوتو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم
کرتے ہو۔ جب تم وشمن پر غلبہ پاتے ہوتو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم
کرتے میں کوئی کسر اٹھائیس رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کمروفریب میں کوئی تمہارا ٹائی نہیں

ابن زیادنے کہا: اے نافر مان فتنہ گر! تو نے اپنے امام سے بغادت کی ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق کو بارہ بارہ کیا ہے۔

مسلم نے کہا: اے ابن زیاد تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے بزید نے تباہ و برباد کیا ہے۔ اور فتنہ کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبید نے ایجاد کیا ہے(عبید فی علاج کا غلام تھااوران کا تعلق ثقیف سے تھا) مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نعیب فرمائے گا۔ اور بیشہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں

ے ملے گی۔ائن زیاد نے کہا:

ا ہے مسلم تو نے اقتدار کی ہوں میں بیا قدام کیا ، لیکن خدانہیں جا بتا تھا کہ تہمیں بیہ مقام حاصل ہو، بلکہ دہ مقام اُسکے اہل کے حوالہ کر دیا۔

مسلم نے کہا: اے مرجانہ کے بیٹے ! تہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون تھا؟ اس
نے کہا: یزید بن معاویہ مسلم نے کہا: الحمداللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خدا وندعالم
ہمارے اور تہبارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا: کیاتم بھی اس بات کا دعوی کرتے
ہوکہ اس خلافت میں تہبارا بھی کوئی حصہ ہے۔ مسلم نے کہا: خدا گی تم میراخیال نہیں بلکہ میں
یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: اے مسلم مجھے بتاؤتم کس مقصد کیلئے اس شہر میں آئے ہو
کہاں کے میں تھی کردیا؟

مسلم نے کہا: میں اختلاف اور شورش ہر پا کرنے کیلے نہیں آیا۔ محر چونکہ تم نے کرے اعمال انجام دیتے اور نیک اٹھال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیران پر حاکم بن بیٹے ہواور انھیں تھم خدا کے خلاف وادار کیا ہاوران کے ساتھ ایران وروم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت ویں بُرے کا مول سے روکیس ۔ اور انھیں قرآن وسنت پینیبر اسلام کا تابع بنا کیں اور ہم اس کام کیلئے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔

ابن زیاد نے بیشن کرآ بچوند اجملا کہنا شروع کر دیا۔اور حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین کوگالیاں دینا شروع کردیں۔

> مسلم نے کہا: تو اور تیراباپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا! تو جو کچھ بھی کرنا چا ہتا ہے کرو۔

حضرت مسلم اور حضرت هانی کی شھا دت این زیاد نے بکر بن حمران کو تھم دیا کہ مسلم کو دارالا مارہ کی حصت پر لے جائے اور أے قبل كردے \_ مسلم راسته ميں خداكى تبيع پڑھتے رہے اور خداوندے مغفرت كى دعا كرتے رہے اور جداوندے مغفرت كى دعا كرتے رہے ۔ اور جب جھت پر پہنچ تو ظالم نے مسلم كے جمم سے سركوجداكرديا ، اور ان كے جسدا المبركودارالا ماره كى جھت سے ينجے پھينك ويا۔ ابن زياد نے كہا جمعيں كيا ہوگيا ہے؟

تواس قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کوتل کررہا تھا آیک سیاہ چہرے والا برصورت مردمیں نے دیکھا کہ جومیرے مدمقابل کھڑا تھا۔ اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبار ہاتھا ہے۔ جبار ہاتھا

اس طرح ميرادل بهي بهي خوف ذرهبين بواتها\_

ا بن زیاد نے کہا: شاید سلم کے قبل کرنے ہے تم پر بید دحشت طاری ہوگئی ہے۔ اس کے بعد محم دیا کہ ہانی کو لایا جائے۔ اُکھ قبل کرنے کیلئے ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ تو اس دوران ہانی کہدر ہے تھے: میرا قبیلہ کہاں اور میرے دشتہ دارکہاں ہیں؟ جلاد نے کہا: اپن گردن آ مے لاؤ۔ ہانی نے کہا: خدا کی تتم اپ قبل میں تیری مدونیس کرسکتا۔ ابن زیاد کا غلام کہ جس کورشید کہتے ہیں اس نے تلوار کے وراجہ ہائی کوئل کردیا۔

حفرت مسلم اور بانی کی شھادت کے سلسلہ میں عبداللہ بن زہیراسدی نے میرشہ پڑھا ہے۔اس مرشہ کو کہنے والے شاعرا بیک قول کے مطابق فرز دق ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سلیمان حنفی ہیں۔

اشعار کا ترجمہ: اے قبیلہ مذہ اگر نہیں جانے کہ موت کیا ہے تو کو قد کے بازار میں مسلم اور بانی کو دیکھنے کیلئے آؤ۔ ایک وہ مرد شجاع ہے کہ جس کے چیرہ کو تکواروں نے زخی کیا اور دوسرے وہ مرد شجاع کہ جس کو قل کرنے کے بعد قعر کی چیت سے نیچ گرا دیا گیا۔ این زیاد نے انھیں امیر کیا اور دوسری شیج سے لوگوں کیلئے ایک داستان بن گئی۔ اور تم ایسے جسد کو دیکھو کہ موت نے جس کے رنگ کو متغیر کر دیا اور جس کا خون راستہ میں بہدر ہا ہے۔ ایسا جو انمروج باجیا عور توں ہے بھی زیادہ باجیاء ہے۔ جو دود ہاری صفل کی ہوئی تلوارے بھی تیز

كاشے والى ب

کیا اُساء بن خارجہ کہ جس نے ہائی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار مواوروہ قبل بمونے سے امان میں رہے؟ درحالا نکہ قبیلہ ندجج اس سے حالی کے خون کے طلب گار ہیں تو اس وقت قبیلہ مراد حالیٰ کے اطراف چکر لگار ہے تھے اور ایک دوسرے سے اس کا حال بوچھ رہے تھے اور اس کے لئے فکر مند تھے۔

ا عقبلہ صرادا! اگرتم اپنے بھائی ھائی کے خون کا بدائیس کیتے تو تمھاری مثال ان عورتوں کی ہے کہ جوکم چیول پراپی آبرد بیجنے پر تیار ہوجاتی ہیں۔

این زیاد نے مسلم بن عقیل اور حاتی بن عروہ کی شہاددت کے بارے میں یزید کوخبر دی۔ چند دانا آگا کے بعداس کا جواب آیا: جس میں اس نے این زیاد کے اس عمل کالشکر سیادا کیا ، اور لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین (عیدالمام) تمہاری طرف کوف آرہ ہیں لیکن اس وقت تمہیں جا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تحقی سے چیش آؤاوران سے انتقام لو، اور اگر کسی کے بارے میں مخالف کا وہم وخیال بھی ہے تو اُسے فوراز ندان میں ڈال دو۔

# امام حسين (بيارين) كي عراق روا تكي

امام صلین (طیالهم) ۳ فی المحبر بروزمنگل اورایک تول کے مطابق بھتم فی المحبر بروز بدھ وال ہے کوسلم کی شہاوت سے مطلع ہونے سے پہلے مکدے روانہ ہو تھے ہے۔ جس ون امام حسین (طیالهم) مکدے نظے اُسی ون مسلم کی شہادت واقع ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین (طیالهم) مکدے عراق روانہ ہونے لگے تو آپ نے لوگوں کے سامنے بین طبہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ: خداوندکریم کی حمدوثنا اور رسوں خدا (سلی مندید، آندہم) پر درود و مملام کے بعد فر مایا: موت بنی آ دم کیلئے ای طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت کے محلے میں بار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آ باءاجداد کی زیارت کا شدت سے مشاق ہوں، جس

طرح كد حضرت يعقوب حضرت يوسف كى ذيارت ك مشاق تصرير قبل ہوئے كى جوك جگہ مخص ہو چكى ہے ۔ اور مجھے يقينا وہاں و كتا ہے كويا ميں و كيور ہا ہوں كہ جنگل كے بھوك بھيئر نواوليں اور كر بلاك درميان مير ب جسم كويارہ پارہ كررہ ہيں۔ تاكہ وہ اپنے بھوك بھوك يورہ يوں اور كر بلاك كورميان مير بي جسم كويارہ پارہ كريس كھى ہوئى تقدير فرارمكن بھوك پيوں كو بحر ليس المسى ہوئى تقدير فرارمكن ميں اور جو خدا كى ميں اور جو خدا كى طرف سے بلاً تازل ہوتى ہے ہم اس پر صبر وشكر كرتے ہيں۔ خداوند كريم ہميں صبر كرنے والوں كا جرعطاكر يكا۔

ہم پغیر خدا کے جسم کے مکڑے ہیں۔اوران سے جدانہیں ہیں اور جنت میں ان کے ساتھ ہو نگے اور ہمارے وسیلہ سے حضرت رسول خدا(منی شدید، تدبیم) کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔اور خدا وند کریم نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ خدا کیلئے قربان ہونے پر تیار ہے اور لقاء خداوند کا مشاق ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جائے۔ پس کیونکہ خداوند کریم کی مدد سے ہم کل صبح کمہ سے روانہ ہوجا کیں گے۔

ابوجعفر محمہ بن جریر طبری امامی اپنی کتاب (دااکل الا مامہ) میں بعد خود روایت کرتے ہیں کہ ابوکھ والدی اور زرارہ بن طبح کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین (عیالام) سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملا قات کی ۔اور ہم نے کوفیوں کی ستی کے بارے میں امام کو آگاہ کیااورائلی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں الیکن اگلی مگواری آپ کے ساتھ ہیں الیکن اگلی مگواری آپ کی قوری کے دل آپ کے ساتھ ہیں الیکن اگلی آمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو آسمان کے درواز کے کمل کے اور کیٹر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کی سواکوئی نہیں جانتا امام کی خدمت میں نازل ہوئے ۔ تو اس کے بعد فرمایا: اگر خدا و ندکر کیم کی مشیت نہ ہوتی کہ میرا بدن زمین کر بلا کے قریب ہو ، اور مجھے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنی دشمنوں سے جگل کرتا الیکن مجھے یقین ہے سوائے میر سے مینے علی ابن حسین (عیاسہ)

کے میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قبل گاہ کر بلاہ۔

معمر بن مغنی اپنی کتاب (مقل الحدین (طیدالدام)) میں روایت نقل کرتے ہیں۔ جیسے ترویہ کا دن آیا، عمرو بن سعید بن عاص اپنے کثیر تعداد لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا کہ جسکو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگرتم انھیں قبل کر سکتے ہوتو قبل کردینا، اور اگر وہ تم ہے جنگ کریں تو تم بھی اُن ہے جنگ کرنا۔ لیکن امام حسین (طیدالدام) اُسی ون مکہ ہے روانہ ہوگئے)۔

حضرت امام حفر صادق سے روایت ہے کہ جس رات کی میں کوامام حسین (ملیہ الملام)
کمہ سے روائل کا ارداہ رکھتے تھے ای رات محمد بن حنفیہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:
بھائی جان آپ جانے ہیں کہ کو فیوں نے آپ کے باپ اور بھائی کو فریب دیا۔ اور جھے
خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وھی سلوک نہ کریں۔ اگر آ آپ بہتر سمجھیں تو کمہ بی میں رہ جا کیں، کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔

توامام نے فرمایا: کہ مجھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ بجھے نا گہان جرم خدا میں آئی شہر ادے۔ اور میر نے آئی کی جو سے جرمت بیت اللہ پامال ہوجائے۔ مجمہ بن حنفیہ نے کہا:
اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ججرت کرجا ئیں، چونکہ وہاں آپ کی قدر دانی کرنے والے ہونگے اور اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی شہو سکے گی۔ یا آپ کسی محراوجنگل میں چلے جا کیں، اور وہیں پر دہیں۔ تو امام نے فرمایا: میں تھاری اس تجویز پر خورو فکر کرونگا۔

# کاروان سینی کی مکہ ہےروائگی

آ دهی رات کا وقت تھا کہ امام حسین (بداراند) مکہ سے روانہ ہوئے اور جیسے ہی بی خبر محمہ بن حند کولی تو انھوں نے آ کر حضرت کے ناقہ کی مہار پکڑلی اور عرض کیا: اسے بھائی جان کیا آ ب نے نبیس کہا تھا کہ بیس اس بارے بیس تا مل کرونگا؟ آت نے فرمایا: بال ، تو انہوں نے یو چھا: پھرآ پ جانے میں کیوں اتی جلدی سے کام لےرہے ہیں۔

توامام حين (مدالام) في فرمايا: تمهار عبان كر بُعد مجمع تا ارسول كي خواب شين زيارت مولى و المعراق فيان شين زيارت مولى و المعراق فيان في زيارت مولى و المعراق في الله قد بشاء أن يراك قبيلا كالمحسين تم عراق كي طرف روانه موجاد الله كي مشيت الى من مين من كم قبل كي جاد و

امام حسین (عدالام) نے فرمایا کد مجھے رسول خداً نے خردی ہے کہ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْشَاء أَنْ يَرَاهُنَّ سَلِهَا ﴾ كه خداكى مثبت اى ميں ہے كه انسى اسرد يكھے، اس ك بعد محد دنفيد رفصت بوكر علے گئے۔

محمد بن یعقوب کلینی (ره) اپنی کتاب (رسائل) شی همزه بن همران سے نقل کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: میں ایک مجلس میں امام حسین (ملیالام) کی روا تگی اور محمد بن حنف کا ایک ہمراہ نہ جانے کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ جب کہ اس وقت مجلس میں امام صاوق بھی تشریف فرما تھے۔ انھوں نے مجھ سے کہا: اے جمزہ! تمہارے لئے میں ایک حدیث بیان کرتا ہول کہ اسکے بحد مجھ سے محمد بن حنفید کے بارے میں کوئی سؤال نہ کرتا اور وہ حدیث بیہ کہ جب امام حسین (ملیالام) مکہ سے روانہ ہونے گئے تو انھوں نے ایک کا غذ طلب کیا اور اس پر لکھا:

ہمنے اللهِ الوَّحَمٰنِ الوَّحِمْنِ الوَّحِمْنِ المَّدِعِيْمِ حسين بن على (طياللام) كى طرف سے قبيلہ بن ھاشم كے نام اما بعد: جوبھى ميرے ساتھ طيے گا وہ شھيد ہوگا اور جوميرے ہمراہ نہ جائے گا وہ

كامياب نهوكاروالسلام

فرشتوں كا أمام حسين (مداملام) كى نصرت كيليے آتا شخ مفيد من محمد بن نعمان ابن كتاب (مولد النبي ومولد الاوصاء) من اپ اسناد معتبر کے حوالہ سے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں۔ جب امام حسین (مدالام) نے مکہ سے چرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں جنھوں نے رسول خدا کی نفرت کی تحقی اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں اسلح تھا۔ اور بہتی محوز دن پرسوار تھے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، سلام کے بعد عرض کی: اے جت خدا اپر وردگار عالم نے بہت می جنگوں میں ہمارے توسط سے آپ کے جدا مجدر سول خدا (ملی الشعابہ آلة منم) کی نفرت کی۔ اب جمیں آپ کی نفرت کے جدا مجدر سول خدا (ملی الشعابہ آلة منم) کی نفرت کی۔ اب جمیں آپ کی نفرت کے جدا مجدر سول خدا (ملی الشعابہ آلة منم) کی نفرت کی۔ اب جمیں آپ کی نفرت کے جدا مجدر سول خدا (ملی الشعابہ آلة منم)

امام حسین (طیاللام) نے فرشتوں سے فرمایا: میری اور آپ کی وعدہ گاہ کر بلا ہے کہ بیس اس جگر آئی ہے کہ بیس اس جگر آئی ہیں جا گا۔ جب بیس کر بلا پہنچوں گا تواس وقت میر سے پاس آنا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا: کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے ما مور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں۔اگر آپ کواپ وقت تک وہ جھے تکلیف نہیں پہنچا کئے۔ جب تک بیس کر بلانہ کھنے جاؤں اس وقت تک وہ جھے تکلیف نہیں پہنچا کئے۔

### مؤمن جنات كاامام حسين (عيالام) كي نصرت كيلية أنا

اس کے بعدامام حسین (طیدالمام) کی خدمت میں مؤمن جنات کے گروہ آئے ،اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے شیعہ اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جو بھی آپ چاکیں کہ وہ ہمیں تھم فرما کیں۔ اگر آپ دستورویں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کردیں اور آپ اینے وطن میں ہی رہیں۔

امام حسین (علیالملام) نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فرمایا: کیاتم نے قرآن کو مہیں پڑھا۔

جومیرے جدامجدرسول خداً پر نازل ہواجس میں اللہ تعالے نے فرمایا ہے؛ لوگوں سے کہوا گرتم اپنے گھروں میں ہیٹھے رہوتو جس کے مقدر میں قبل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرورا پنی قبروں تک پہنچ جائیں مجے ۔ تو امام نے فرمایا مدینہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ بس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو ان اشقیاء کا امتحان اللہ تعالی کس چیز سے لے گا۔ اور میری قبر میں کون جائے گا۔

در حقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کر بلاکو میرے لئے منتخب کیا۔ اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کی پناہ گاہ قر اردیا۔ اور ان کے اعمال اوراکلی دعاؤں کو اس جگہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے شیعہ و ہاں پر آباد ہو تگے 'اوران کیلئے دنیاو آخرے میں امان ہوگی ۔ لیکن تم ہفتہ کے دن جو عاشورہ کا دن ہے میرے یاس آبا۔

اورایک دومرے روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے فر مایا کہتم لوگ جمعہ کے روز آتا کہ میں اس دن عصر کے وقت قبل کیا جاؤں گا۔ اور میرے رشتہ داروں اور بھا نیوں میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔اور ہمارے مرول کو یزید کے پاس لیے جایا جائےگا۔

اُس دن میرے پاس آتا۔ تو جنوں نے عرض کیا: خداکی قتم اگر آپے امرکی اطاعت ہم پرواجب نہ ہوئی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کدوہ آپ کوکوئی آزار پہنچاتے آپ کے تمام دشمنوں کوئیست و تابود کردیتے۔ امام نے فرمایا: خداکی قتم ہم اے زیادہ اُنھیں قبل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصداُن پراتمام ججت کرتا ہے۔ تاکہ جوبھی ھلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور جوسعادت کو پہنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ

اس کے بعد امام حسین (طیالام) نے اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ منزل تعظیم
علی پہنچ ، تو اس جگہ پر آپ کی ملا قات ایک قافلہ ہے ہوئی کہ جو دالی یمن بجیر بن بیار کی
طرف سے یزید کیلئے ہدیہ لے جارہ جتے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیق حاکم امام
حسین (طیالام) تھے، لبذ اانھوں نے ان قافلہ دالوں سے دہ ہدیہ لے لیاا درادن کے مالکوں
سے فرمایا کہتم میں سے جو بھی جا ہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے ہم اس کا کرایہ اداکر نیگے
ادراس کے ساتھ اچھا برتا ذکر نیگے ادر جوافر ادوائی یمن جاتا جا ہے ہیں ہم آتھیں یہاں تک

واپس چلے گے اور پھر دہاں ہے کوچ کر کے منزل ذات عراق پر پہنچے ، تو اس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی جوعراق ہے آ رہے تھے اور ان سے پوچھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے؟ جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور انکی آلمواریں بنوامیہ کی مدد کرنیگی ۔ حضرت نے فر مایا: تم نے درست کہا: خدا جو چاہتا ہے وہی انجام دیتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اُس کا تھم کرتا ہے۔

قافلہ روانہ ہوا۔ دو پہر کے وقت مقام تعلید پر پہنچے ، تو آپ کو نیندآگئ۔ ایک لحظہ کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے ہا تف غیری کو یہ کہتے سنا آپ بہت جلدی ہے جارے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی ہے لے جارہ ہی۔ آپ کے فرزندار جمند علی اکبر نے کہا: ﴿ يَا الْبُهُ فَلَسْدَنَا عَلَى الْمُحَقَّ ؟﴾ اے باباجان کیا ہم حق پر ہیں۔ تو علی الْمَحَقَّ ؟﴾ اے باباجان کیا ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا: ﴿ اِذَنَ لَا مُنْهَالِمُ بِا لَمُونِتِ ﴾ کو لُنیس موت کی پردہ کیا۔ امام حسین (طراح) نے فرمایا: اے میر نے نور مین! فدائم کو جزائے فیر جمیس موت کی پردہ کیا۔ امام حسین (طراح) میں ترقیام کیا۔

امام حسين (مدرس) كى اباهره سے ملاقات

اول منبح کے وقت ایک شخص کہ جس کی کنیت ابا هرہ تھی ، کوفہ ہے آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیا اور کہنے لگا: اے فرزندرسول خداً: کیا وجہ ہے کہ آپ نے حرم خدا اور اینے جدکا حرم چھوڑ ا؟ ۔ حضرت نے فرمایا: اے ابا هره:

بنی امید نے میرا مال لوٹا تو میں نے صبر کیا مجھے گالیاں ویں، میں نے برداشت کیا ایکن اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں۔اس لئے وہاں سے هجرت کی ہے۔ خدا کی قتم میہ افراد مجھے ضرور قبل کرنگے ،لیکن خدا آتھیں ذلیل ورسواء کرنگا اور تیز تلوار کے ساتھ ان سے انقام لے گا۔اوران پرایک ایسے محف کو صلط کرنگا جوا تکوقوم سہاسے زیادہ ذلیل کرنگا کہ جن برایک عورت کو صلط کیا تھا۔ جوان کے خون اوراموال میں جیسا جا ہتی تھا تھم کرتی تھا۔ یہ کر

امام وبال سرواند و كا

زهير بن قين كاامام حسين دسياس كي خدمت مين مشرف مونا قبلہ بی فرارہ اور قبلہ بی بجیلہ کے بعض لوگو نے نقل کیا ہے: ہم زھرین قین کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور امام حسین (طیاللم) کے قافلہ کے پیچھے چکھے چکتے رہے۔ ساں تک کرا تفا قاامام کے قافلہ سے ملاقات ہوگئی، لیکن چونکدز چرنہیں جاجے تھے کہ دہ امام ے ملاقات کریں البذاجس جگہ بھی امام قیام کرتے تو ہم لوگ ان سے پچھ دور قیام کرتے۔ یہاں تک کدایک روزابیا آیا کدایک ہی جگہ برجہاں برام صین (طیاسم)رے، ہمیں بھی مجوراً رکنا ہزا۔ چنا نجے جس وقت ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ایک فخص المام حسين (طيالهم) كي طرف \_ آيا، سلام كهااور كمني لكا كدارز هرين قين مجصالهام حسين (ط اللام) نے بھیجا ے کھمیں بلا کرلاؤں۔ امام کا سے بغام سنتے ہی جم ب کے باتھوں سے لقے الريز اورجم لوگ كرى فكريش و وب كيد كويا كدمرول يريز عدي محال مول-زهری زوجه (دیلم بنت عمر) نے کہا سجان اللہ تعجب عے م یر کدفرز عدر سول حمیس بلائے اورتم نہ جاؤ؟ اگر جا کرائلی باتیں من لو مے تو کمیا ہوجائے کا؟ زهر بن قین اپنی جگہ ہے الفے اور امام حسین (ملیاللام) کی خدمت میں پینچے، چند کھول کے بعد وہ برصرت چرو کے ساتھ والی لوٹے۔ مجرافھوں نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ یہاں سے اپنے فیموں کو اکھاڑ كرامام حسين (مايداللام) كے فيمول كے نزديك نصب كردد اور افي زوجہ سے كہا: على تحقيم طلاق دیتا ہوں۔اس کئے کہ میں پندنیس کرتا کہ میری دجہ سے محصیتیں اٹھاتا پڑیں۔ میں نے پختدارادہ کرلیا ہے کدامام کے ساتھ رہوں گااورائی جان ان برشار کروال۔ اس کے بعدایٰ زوجہ کا مال ومتاع اس کے ہر دکر دیا ، اور أے اس کے بچاز او بھائیوں کے سردردیاتا کدوہ أے كاقریا تك يجاديں۔ زوجدز عركزديك آئى اوردونے كى اور اس سے الوداع كرتے ہوئے كہا: خداتمبارامددگار ہو،اور تجے سعادت نصيب قرمائے۔اور كها: اے زجر! ميرى آرزوے كه جبتم روز قيامت الم حسين (طياسام) كے جد

بزرگوارے ملاقات کروٹو مجھے بھی یا دکرنا۔اس کے بعد زهر نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: جو بھی میرے ساتھ چلنا میا ہتا ہے میرے ساتھ چلے،ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔

اور حسین (بدارایم) اس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے ،اور ہال پہنچ کر شہادت مسلم سے باخبر ہوئے ۔حضرت کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے اور وہ افراد جو امام کے جمراہ دنیاوی ریاست وطع کی خاطر آ رہے تھے وہ امام کوچھوڑ کر چلے گئے۔ اور حضرت کے المل بیت اور باوفا اصحاب ان کے ہمراہ بی رہے۔ چنا نچے مسلم کی شہادت پر امام اور انکے اہل بیت واصحاب کر بیوز اری کرنے گئے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن امام حسین (بدید الله بین) نے شہادت کے اشتیاق میں اپنے سنر کو جاری رکھا۔

فرردق شاع (دون سفر امام کی ملاقات ہے مشرف ہوئے عرض کی: اے فرزند رسول خدا اُجن لوگوں نے مسلم بن عقبل اور ان کے ساتھیوں کوشھید کردیا ہے۔ ان پر آپ کیے اعتباد کررہے ہیں۔ امام حسین ( مدالیام ) نے روکر فرمایا: خدامسلم کی مغفرت کرے کہ جنہوں نے زندگی جادید پائی ،خدا دند کے رزق ہے مالامال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خدادند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنے وظیفہ کو انجام دے دیا ، لیکن میں نے ابھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اشعار بر ھے۔

ترجمه :[ا]اگردنیا کونیس و باقیت شارکیا جائے تو بیسلم ہے کہ خداوند کر بم کا اجروثواب اس بلندو برتر ہوگا۔

[7] اگرجسموں کومرنے کیلئے پیدا کیا گیا ہوتو مرد کیلئے تلوارے ذریعیراہ خدامیں قتل ہوجانا افضل ہوگا۔

[۳] جب کدانسان کی روزی کوتشیم اور مقدر کردیا گیا ہے تو مرد کا روزی کیلئے کم حریص ہونا اچھاہے۔

[4] اوراگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کیلئے ہے تو انسان اس شکی میں کنجوی کیوں کرے کہ جس کوچھوڑ کر جانا ہے۔

## شھادت قیس بن مسھر

امام حسین (بدیاسام) نے سلیمان صردخزاعی مینب بن نجبہ ٔ رفاعہ بن شداداورکوفہ میں اپنے چند شیعوں کے نام ،قیس بن مسہر صیداوی کے توسط سے ارسال کئے ۔قیس جب نزدیک کوفہ بہو نچ تو اس کی ملا قات ابن زیاد کے ایک سپائی تھیمن بن فمیر سے ہوئی ۔ جب اس نے تلاقی لینا چاہی تو قیس نے امام حسین (بدیاسام) کے خطوط باہر نکال کر کھڑ ہے کرد ہے، حسین انگوابن زیاد کے پاس لے گیا۔ عبیداللہ نے بوچھاتو کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں علی بن ابیطالب اورائی اولاد کا شیعہ ہوں۔

اس نے کہا:تم نے یہ خطوط کس لئے بھاڑے ہیں؟ قیس نے جواب دیا:اس لیے کہ تواس مطلب ہے آگاہ نہ ہو۔ابن زیاد نے سوال کیا: یہ خطوط کس کی طرف سے بتھے؟ جواب دیا:حسین (مداملہ) کی جانب سے چند کوفیوں کے نام بتھے کہ میں ان کے نام بیس جانیا۔

ائن زیاد غضبنا ک ہوکر کہنے لگا: خدا کی تسم جب تک تو ان کے نام نہیں بتائے گا تم کو آزاد نہیں کروں گا یا پھرمنبر پر جا کر حسین بن علی (بلیاسام) اور ان کے باپ اور بھائیوں کو گالیاں دو۔ورنہ تم کو تلوارے تکورے کروں گا۔

قیس نے کہا: اس جماعت کے نام تھے نہیں بتاؤی گا،لیکن میں منبر پر جانے کیلئے تیار ہوں اور حسین (مد المام) اور ان کے باپ کو گالیاں دول۔اس کے بعد آپ منبر پر گئے، اور حدوثناء الہی کی،رمول خدا پر درود وسلام اور حضرت علی بن ابیطالب،حسن اور حسین تلجیم السلام کیلئے طلب رحمت کی اور عبید اللہ بن زیاد اور ان کے باپ اور بنی امید کے حامیوں پر لعنت بھیجی ۔اس کے بعد کہا:

المحاالناس: مجھے امام حسین (بدائدہ) نے تمھاری طرف بھیجا ہے اور وہ فلال مرز مین پر ہیں۔ ان کی طرف جاؤاوران کی نفرت کرو۔ بینجرا بن زیاد کو پینجی، تواس نے تکلم دیا کہ اس کو دارالا مارہ کی حبیت سے نیچے بھینک دیا جائے، لہذا ان کو دارالا مارہ کی حبیت پر لے جاکر نیچے بھینک دیا، جس سے آپ کی شھادت ہوگی۔ جب ان کی شہادت کی خبرامام حسین (طیاسام) کو کی تو رونے گے اور فرمایا: خداوندا! ہمارے لئے اور ہمارے شیعوں کیلئے نیک جگر قرار فرما اور اس میں ہم سب کو ایک جگرا کشا کردے، چوں کرتو ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں ہے کدامام حسین (طیاسام) نے بید خطاس مزل ہے ہیں جتے جو (حاجز کے نام مے شہور ہے۔) اس کے علاوہ دوسری جگر بھی روایت نقل کی گئی ہے۔

حربن يزيد كاامام حسين ريدهم كوروكنا

رال کہتا ہے کہ اس منزل ہے گزرنے کے بعد اور کوفہ ہے دومنزل پہلے اچا کک و کھا کر حرین بریدا کی براد کالشکر لے کرامام حسین (بدیالام) کے سامنے آیا۔ حضرت نے پوچھا: ہماری مدد کیلئے آئے ہو یا ہم ہے جنگ کرنے آئے ہو؟ حرنے جواب دیا: اے حسین! آپ ہے جنگ کرنے آئے ہو کہ حرف فرایا: ﴿ لاَ حُولُ وَلاَ قُوْةَ اللّٰ اللّٰهِ الْعَلَى الْعَظیم ﴾ جرآ ہی میں گفتگو ہوئے گئی۔ یہائتک کہ امام حسین (بلیہ اللّٰهِ الْعَلَى الْعَظیم کی جرآ ہی میں گفتگو ہوئے گئی۔ یہائتک کہ امام حسین (بلیہ اللّٰهِ الْعَلَى الْعَظیم اللّٰهِ الْعَلَى الْعَظیم کی ان خطوط کے مخالف ہے جوتم نے اور دیگر افراد نے بھیج میں تو میں جہاں ہے آیا ہوں چھرو ہیں والی چلا جاؤل گا۔ حراور اس کے لشکرنے حضرت کو والی جانے ہے دوئم نے اور دیگر افراد نے بھیج والی جان جانے ہے دوئم نے اور دیگر افراد نے بھیج والی جانے ہے دوئم نے اور دیگر افراد نے دھرت کو والیں جانے ہے دوئا ہوئے ہیں والی جلا جاؤل گا۔ حراور اس کے لشکرنے حضرت کو والیں جانے ہے دوئا۔

حرف كها: العفرز غدرسول السادات انتخاب كري - جوندكوف جاتا مواور ندمديد،
على من اين زياد كرسام عقر رفيش كرسكول - اوركبدسكول كرهسين (بداسام) اليصرات برسك كريش اين زياد كرسام و يكفا - الماحسين (بداسام) في التي برجان والارات انتخاب فرمايا ، اور مقام عذيب حجانات بركيني ، اى موقع برابن زياد كا خط حركو ملا - اس خط شرمايا ، اور مقام كذيب حجانات بركيني ، اى موقع برابن زياد كا خط حركو ملا - اس خط شرمايا ما كور الني نبيس إلى ، اور عقام كور الني نبيس إلى ، اور عقم ديا تفاكر حسين (بداسام) كرساته و بيش آ وَر

حركوراس كالشكروالي صين (عياسام) كرسامن كر بوسط اورانبيل جانے

ے روک دیا۔ حضرت نے فرمایا: کیاتم نے خود مینیں کہا کدراستہ تبدیل کر کے جوراستہ کوفہ اور مدینہ کو نہ جاتا ہو، اس پر چلے جائے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن امیر عبیداللہ ابن زیاد کا خط مجھے ملا ہے جس میں اس نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ پرختی کروں، اور مجھ پر جاسوس مقرر کیے میں تا کہ اس کے احکام کواجرا کروں۔

اس کے بعد امام حسین (مدالام) اپنے اصحاب کے درمیاں کھڑے ہوئے۔ حمد وشنا پروردگار کی ، اور اپنے جدیز رگوار رسول خداً پرورود بھیجا۔ اسکے بعد فرمایا: الله قت من اللہ اللہ بھی لائٹ میاں دائے کے لائٹ میاں الدامان لائٹ مناف عندہ

أَلا تَرَوْنَ الَى الْحَقِّ لاَيُعْمَلُ بِهِ وَالِيَ الْبَاطِلِ لاَيُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ في لِقَاءِ رَبُهِ حَقًّا حَقًّا ﴾

ا او گوا جو بھی ہمارے سامنے آیا ہے تم جانے ہو حقیقت میں دنیا تبدیل ہو بھی ہو اور اس نے اپن برائیوں کو ظاہر کردیا ہے۔ نیکیوں کو پس پشت ڈال دیا ، اور سلسل مراد انسان کے خلاف جاری ہے ، لیکن دنیا ہے بچھ بھی باتی نہیں رہا۔ سوائے اس قطرہ کی مقدار کے برابر جو برتن ہے پائی نکا لئے کے بعداس میں رہ جاتا ہے۔ فقط ایک بدترین زندگی کہ جو بخر دشور زمین کی بائند ہے ، اور اس کی نتیجہ ہے ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق بر عمل نہیں ہور ہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جارہا ہے ، اور اس کا نتیجہ ہے کہ مؤسن راہ حق میں شھادت کی آروز کرنے کا حق ہے۔ والا ازی المفوت الا سنعاذت و الد حقیق و کھا۔ المخلوم فی معالی الله بر ما کی میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھنا، ادر ظالموں کے ساتھ جینے کورسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھنا۔

﴿ اَلْمَنَاسُ عَبِيْدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعِقَ عَلَى الْسَنَتِهِمْ يَحُو طُونَهُ مَادَرَّتُ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحْصُوْا بِالبَلا، قُلُ الدَّيَانُوْنَ ﴾ اوگ و نیا کے غلام ہیں اور دین کا نام فقط زبانوں پر جاری ہے، جب تک زندگائی ان کے مشاومراد کے مطابق رہے۔ وہ دین کی طرف واری کرتے ہیں۔ لیکن اگر اکو بلاؤں کے محاصرہ میں قرار دے کر، انکا احتجان لیا جائے، تو معلوم ہوگا

که دنیدارول کی تعدا بہت کم ہے۔

ز ہیرہن قین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔اے فرزندرسول خدا ہم نے آپی باتوں کو سُنا ہماری نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی قیت نہیں ہے۔ اگر وُنیا کی زندگ ہمیشہ کیلئے ہوتی اور ہم کو اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا پھر بھی ہم آپے راستہ میں قتل ہونے کو جادید زندگی پرترجے دیے۔

ان کے بعد طلال بن نافع بھی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: خدا کی تتم ہمیں شعادت اور موت ہے کوئی خوف نہیں ہے، اور ہم اپنی اسی نیت اور بھیرت پر قائم بیں۔ آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشنوں کے دشنوں کے دوست اور آپ کے دشنوں کے دفتہ ہیں۔ ان کے بعد ہیں جی بن فقیر کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: اے فرزند پیم بڑا خدا کی فتم خدوند کر یم کے ہم پراحسان فر مایا کہ آپئی نفرت کیلئے لڑیں۔ ہمارے جم آپ کی جماعت میں مکوے مکڑے ہم پراحسان فر مایا کہ آپئی نفرت کیلئے لڑیں۔ ہمارے جم آپ کی جماعت میں مکوے مکر سے ہوجا گیں، اور اس کے بدلے آپ کے جدیز رگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت فرما تیں۔

امام حسين (مدارم) كاكر بلامين داخله

امام حین (طیالام) اپنی جگدے کوڑے ہوئے اور سوار ہوئے ، کین انظر ح بھی ان کے جانے پر مانع ہوتا اور بھی ان کے بیچے چا ۔ یہاں تک کدوسری محرم کوزیمن کر بلا پروارد ہوئے ۔ جب حفرت امام حین (طیالام) اس سرزین پروارد ہوئے سوال کیا کہاس زیمن کا کام کیا ہے؟ جواب دیا گیا اگر بلا ۔ کہا: خداوندا اغم اور بلا دکل پیش تھے ہے پناہ ما تگا ہوں ۔ اس کے بعد کہا: ﴿ هذا موضع کرب و بلا انزلوا هیهنا محط رجالنا و مسفک دماننا و هنا محل قبورنا کی ہی تون ک اور بلاوں کی جگہ ہے ۔ یہاں پراتر و ۔ یکی تعارب مرنے کی جگر ہے ۔ اور ہماری جون سنے کی جگر ہے ، اور ہماری تبورکا مقام ہے ۔ اس خبرکو میں نے اپ جد بن رگوار رسول خدا ہے ناتھا۔ اس کے بعد سب آتر ای در اس کا نشر کے جد اور اس کا نشر کے جو اور اس کا نشر کی اور کا مقام ہے ۔ اس خبرکو میں نے اپ جد بن رگوار رسول خدا سے ناتھا۔ اس کے بعد سب آتر گئے ۔ ح اور اس کا لئکر بھی ایک گنارے پرائر ا، اور اپنے فیے نصب کر گئے ۔

حفرت زينب (سام اللطيما) كى بينى

ام مین (بدارام) بینی کرائی آنوار کی اصلات کرتے ہوئے ان اشعار کو پڑھ دے تھے۔
یا دھر اف لك من خلیل كم لك بالا شدراق والا صیل
من طالب و صاحب قتیل والدھر لایقنع بالبدیل
و كل حى سالك سبیل وانما الامر الى الجلیل
مر جمہ: اے زبانہ تیری دوئی بمیش نیس رے گی۔ اپ دوستوں كے ساتھ دشنی كے سواء تیرا
کی کھی کام نیس سے و شام تو نے اپ دوستوں کی ایک جماعت کوتل كیا، اور زبانہ كی بدل پر
تناعت نیس كرتا۔ برزندہ میری شل موت كی طرف جارہا ہے اور برام رضدا كے ذمہ ہے۔

حضرت نينب (عامد مين) ني ان اشعار كوسنا اوركها: اب بهائي جان! بيه يا تمي ده شخص كرتا بي جي اي تمين (عدالم مين (عدالم مين) فرمايا: اب ميرى بين! حقيقت مين اييا بي بي حضرت نينب (سلام الشعليما) ني كها: اب كاش موت آ جاتي و حسين (عدالم ا) في شها دت اورموت كي خرد بين اس وقت المل حرم كي مستورات رون كيس اورائ منه برطما في مارن لكيس كريان چاك كرد يا ما كلثوم في افرياد كي فراد كي المستفينا و الصنيعة منا في المناف و المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف الم

امام حسین ﴿ عَرِالله ﴾ نے انہیں تسلی دی۔ اور فر مایا: اے میرے بہن! خداکی راہ میں صبر کرو۔ چونکہ تمام آسانوں کے رہنے والوں کیلئے فنا ہے، اور تمام ایل زمین کوموت آتا ہے اور تمام لوگوں کومرنا ہے۔ اس کے بعد فر مایا: اے ام کاثوم، اے زینب، اے فاطمہ، اے رہاب! یاور ہے کہ جب میں تمل ہوجاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے چیروں پر طمانچے نہ مارنا اور ایسی بات نہ کرنا چس سے خدار اضی نہو۔

دوسری روایت ہے کہ زینب (سلام الله علیما) حسین (علیامام) سے دُور مستورات اور بچوں میں بیٹی تحسی ،اور جب حسین (علیامام) سے ان اشعار کوشنا تو فورا ای حال میں کہ ان کی جاورزین پرخط و بربی تھی۔ بھائی کے پاس آئیں اور کہا ۔ ﴿ وَالْمُتَكَلّا اُلَّمِنَ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جناب نینب (سلام الله علیما) نے کہا کہ میرے مال باب آپ پر نثار ہو
جا کیں۔ کیا آپ تل ہوجا کیں گے؟ امام حسین (بداللام) نے اپنے فم واندوہ کودل میں
چیپایا اور آپ کی آ کھوں ہے آ نسو جاری ہو گئے۔ اور فرمایا: ﴿ لمو تُنبِ فَ الْفَطَا
لَمُنامَ ﴾ لیعن اگر ( قطا ) پرندہ کے شکاری اے اپنے حال پر چیوڑ تے تو اپنے آشیانہ
میں ہی سوتا۔ یہ کتابیہ ہا آس بات ہے کہ اگر بنی امیہ مجھے آزار چیوڑ تے تو میں مدینہ سے
باہر نہ آتا۔ حضرت زینب (سلام الله علیما) یہ بات ان کر کھنے گئی نیا و نیکٹاؤ بھائی جان! کیا
باہر نہ آتا۔ حضرت زینب (سلام الله علیما) یہ بات ان کر کھنے گئی نیا و نیکٹاؤ بھائی جان! کیا
دل کو پریشان کر رہی ہے، اور اس کا برواشت کرنا بھی پر بہت مخت ہے۔ اس کے بعد منہ پر
طمانے مارتے ہوئے اپناگر بیان جاک کرویا ، اور بھوش ہوکر زیمن پر گر ہوئی۔

امام صین (عیداری) اضحادر حضرت زینب (سلام الشطیحا) کے چیرے پریانی ڈالا میان تک کے موش آگیا اور ان کوتسلی دی ، اور انھیں اپنے جدیز رگوار رسول خداً اور اپنے بابا علی کے مصائب کی یاد ولائی تا کہ اپنی شہادت کو چھوٹی مصیبت خلا ہر کریں اور جناب زینب (سلام الشطیحا) کو بھی سکون مل جائے۔

المام حسین (طراملام) کا الل بیت حرم کو ساتھ لانے کی ایک علت شاید سه ہو کہ اگر حضرت اپنے الل بیت کو حجاز میں یا کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے تو ہزید بن معاویہ لعنت الله علیہ فوج بھیج کران کو اسپر کروالیتا اور انکواتن تکلیف دیتا کہ امام حسین (طراف خدا میں شہادت وقر بانی دیتے ہے منصرف ہوجاتے ماور ہزید ہے جنگ کرنے سے باز آجاتے۔

# بسم الله الرحمن الرحيم



واقعات عاشورا

شهادت شهداء کربلا اور خیام اهل حرم کی تاراجی

Presented by www.ziaraat.com

#### ا-واقعات عاشورا

عبیداللہ بن زیاد نے اپ ساتھیوں کوامام حسین (طیالام) کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی۔ اُٹھیں راہ حق مے مخرف کیا اوراس پرانھوں نے اس کی پیروی کی ، اوراس نے عمر بن سعد کی آخرت کو دنیوی مال کے ذریعہ خرید لیا اورا سے اپنے کشکر کا سیسالار بنادیا۔ عمر بن سعد نے بھی اسے قبول کرلیا ، اور کوف سے چار ہزار سوار سیابیوں کے ساتھ امام حسین (مید اللام) سے جنگ کرنے کیلئے کوف سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کیلئے کشکر روانہ کرتا رہا ، سیال تک کہ پیٹرم کی رات تک ہیں ہزار سواراس کے پاس پینچ کئے ۔اس کے بعد امام حسین در اختی کی کہ ، جس کے تمیم میں آپ اور آپے اصحاب باو فا پرشد یہ بیاس کا خلیہ ہوا۔

### كربلامين امام حسين (عيدالمام) كالبهلا خطبه

الم حسين (طياطام) إلى تلوار كسمار حكمرُ عموت اوربا آواز بلندفر مايا: ﴿ أَنْشِدُ كُمُ اللَّهُ هَلْ تَعْرِفُونَنِنَى ؟ قَالُوا: نَعْمُ أَنْتَ إِبِنُ رَسُولِ اللَّهِ وَ سِينَطُهُ ﴾

میں تمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کیا تم مجھے پچانے ہو؟ انھوں نے جواب دیا۔ ہاں ، آپ فرزند پیٹیم خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں ، آپ فرزند پیٹیم خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کیا تم مجھے جانے ہو، کیا رسول خدا میرے جدا مجد نہیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں ، خدا کی فتم آپ رسول اللہ کے نواے ہیں ۔ کہ حضرت نے فریایا: پھر تمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں ہیں ہما نہیں ہے کہ میرے والد علی بن الی طالب ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں ، خدا کا واسط ہم جانے ہیں۔

حضرت نے فر مایا: میں تمہیں خدا کا داسط دے کر ہو چھتا ہوں کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میری دالدہ فاطمہ زہراء (سلام الله علما) دختر محمد مصطفے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کو تتم ہم جانبے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا جمہیں سے علم نہیں ہے کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں؟ اوروہ پہلی خاتون ہیں کہ جضول نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قتم میں ہم جانتے ہیں حضرت نے فرمایا: میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت جمزہ سیدالشحد ا ء میرے والد کے چھائیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قتم ایسا ہی ہے۔

حضرت نے فرمایا: علی تمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ کیاتم نہیں جانے کہ جو تواب دیا: ہاں، خدا کی تم ہم کہ جو تو افعوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی تم ہم جانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: علی تمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانے کہ جو تمامہ میرے مر پر ہے بید رسول خدا کا قامہ ہے؟ تو افعوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی تتم ہم جانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: علی تمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ کہا تم نہیں جانے کہ علی وہ پہلے مخص ہیں کہ جنصوں نے اسلام قبول کیا کہ جوسب کہ کیا تم نہیں جانے کہ علی وہ پہلے مخص ہیں کہ جنصوں نے اسلام قبول کیا کہ جوسب کو گوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور زیادہ برد بار سے اور ہر مسلمان عورت و مرد کے مولی وامیر ہیں؟ افھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی تتم ہم جانے ہیں۔

﴿ قَالَ فَهِمْ تَسْتُحِلُّوْنَ دَمَى؟ ﴾ تو آپ نے فرمایا: تو پرتم کیوں میرا خون بہانا طال مجھ رہے ہو؟ حالا تک میرے والدساتی حوض کوٹر ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پر تیم اسلام ہوگا۔ انھوں نے جواب دیا: کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے سب ہم جائة ين، كن ﴿ وَنَحْنُ غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى تَذُوقَ الْمَوْت عَطَشاً ﴾ جب تك آپ تختاب جان دويدي بم آپ وچور دواليس بين ـ

جیسے ہی امام حسین (مدیاسام) نے اس خطبہ کوئتم کیا۔ تو حضرت کی بیٹیوں اور انکی بہن نے نب (سلام الفظیما) نے روٹا شروع کرویا ، اور اپنا منہ پیٹے لگیس ، اور ان کے رونے کی آواز جیموں سے بلند ہونے لگی۔

ا مام حسین (طیاللام) نے اپنے بھائی عباس اوراپ لخت جگر علی اکیر کوان کی طرف بھیجا اور فرمایا کے مستورات کو خاموش کرا تمیں ، کیونکہ جھے اپنی جان کی قتم کہ انھیں اس کے بعدا بھی بہت رونا ہوگا۔

رادی آبتا ہے کہ جب بعبیداللہ بن زیاد کا خطاعمر بن سعد کو ملا کہ جس میں اسے جنگ جلد شروع کرنے اور جلد ختم کرنے کا تھم دیا تھا کہ اس میں تا خیرے کام نہ لیا جائے تو اس خط کے نتیجہ میں عمر بن سعد فورانسوار لشکر کو لے کرامام کے خیموں کی طرف چل پڑا۔

### حضرت عباس علمدارٌ كوامان كي دعوت

شرنے تھوں کے زود یک آ کر بلند آوازے کہا: ﴿ این بنو اختیں؟ ﴾ کہاں ہیں المرے بھانچ عبداللہ جعفر عباس اور عثان؟

ا مام حسین (ملیداسام) نے قر مایا: (شمر کا جواب دواگر چددہ فاسق ہے، کیونکہ وہ تمھارا رشتہ دارے )۔

چنانچ دسترت عباس اورائے بھائیوں نے جواب دیا کے شمر کیا گہتے ہو؟ اس نے کہا! اے میرے بھائیو! تم امان میں ہو،اپ آپ کو امام حسین (میدارام) کے ہمراہ اپنی جان خطرے میں نے ڈالواورامیر المؤسنین پزید کی اطاعت کرو۔ حضرت عباس نے جواب دیا:اے وشن خداتیرے باتھ شل ہو جائیں ۔ تقی بری امان ہمارے لئے لائے ہو ﴿قَا مُرُدُا أَنْ نَدُرُكُ اَحَانَا الْحُسَيْنَ بُن فَاطَمَةً وَنَدْخُلُ فِنِي طَاعِةِ اللَّعَنَا، وَأَوْلَادِ اللَّعْنَا، ؟ ﴾ کیاتم چاہتے ہو کہ ہم اپنے بھائی فرزند فاطمہ زبراءامام حسین (بلہ الملام) کوچھوڑ کرملعون اور ملعون کے بیٹوں کے ساتھ ہوجا تمیں؟!

شمر غفبناك حالت مين اين كثكر كي طرف لوث كيا-

جب امام حسین دید سام می این دیکھا کہ سپاہ این زیاد جنگ شروع کرنے میں بہت جلد ہاڑی ہے کام لے رہی ہے، اور وعظ وضیحت کا ان پرکوئی اثر نہیں ہور ہا ہے، او آپ نے حضرت عباس سے فر مایا کہ جسے بھی ممکن ہو۔ اس انشکر کو جنگ کرنے سے روکو، تا کہ آن کی رات میں نماز اوا کرسکوں ، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن سے کس قدر محبت ہے۔ حضرت عباس آئے اور ان سے درخواست کی عمر بین سعد نے اس پرخاموثی اختیار کی، گویا کہ وہ جنگ میں تا خیر کرنے پر داختی نہیں تھا۔

ہروہ بن تجارج زبیری نے کہا: خدا کی شم اگریاوگ ترک و دیلم کے قبیلہ ہے بھی ہوتے تو ہم ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ، حالا نکہ یہ آل گھڑ ہیں۔اسکے بعد انھوں نے درخواست قبول کر لی اور جنگ ہے دستیروار ہوگئے۔راوی کہتا ہے کہ:

امام حسین (ملیدالدام) زیمن پر بیشے گئے اور ان کو نیند آعلی ۔ اور چند کھٹات کے بعد بیدار ہوئے اور اپنی بہن جناب زیمن پر بیٹے گئے اور ان کو نیند آعلی ۔ اور پند کھٹات کے بعد بیدار ہوئے اور اپنی بہن جناب زیمن سام اللہ علی مرتضی اور اپنی مال فاطمہ نہیں انہ جو الدینی مرتضی اور اپنی مال فاطمہ نہرا (سام اللہ علی مرتضی ) اور اپنی بیائی حسن کہتی کو دیکھا ہے ۔ اور انھوں نے جھے سے فر مایا ہے: اس ہوگے ۔ اس بوگے ۔ اس بوگے ۔

جناب نینب (سلام الله طلیما) نے بیات سفتے تی اپنے مند پرطماسے مارے اور بلند آوازے گریے کیا۔ امام حسین (مایا اللهم) نے فرمایا: آہتہ گریے کرو کمیں ایسانہ ہو کہ دشمن جمیں شرمند وکریں۔ امام حسين رسياسيم كى آخرى شب

چنانچ جبرات کی تاریکی چھاگئی تو امام حسین (مداری) این اصحاب کوجمع کیااور خطبدارشاد فرمایا: جس میں بعداز حمد و ثنائے رہ جلیل کے یول فرمایا:

﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَانِي لَا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَصْلَحَ مِنْكُمْ وَلَا أَهْلَ بَيْتِي فَجَزَاكُمُ اللَّهُ جَمِيْعاَعَنِي خَيْراً وَهَذِهِ اللَّهُ جَمِيْعاَعَنِي خَيْراً وَهَذِهِ اللَّيْلُ قَدْ غَشِيْكُمْ فَاتَّجِذُوهُ جَمَلاً وَلْيَاخُذُ كُلُّ رَجُلِ مِثْكُمُ بِيْدِ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ تَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ وَ ذَرُونِي بِيْدِ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ تَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ وَ ذَرُونِي وَهُولاً وَهُولاً وَالْقَوْمِ فَانَهُمْ لَا يُرِيْدُونَ غَيْرِي ﴾

الم الم المحمد على المحمد على المحمد المحمد

خداتم سب کو جزائے خیرعطا فرمائے ۔ بیررات کا سناٹا ہے، اسکو نٹیمت جالو۔

اورتم میں سے ہرایک میری الل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کواپنے ہمراہ کے کرچلے جاؤ ،اور مجھے اس لشکر کے پاس اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ انھیں میرے سواکسی اور سے کوئی فرض نہیں ہے۔

امام حسین (مداسام) کے بھائیوں اولا داور عبداللہ این جعفر کی اولاد نے امام کے جواب میں عرض کیا: ﴿ وَلَمْ نَفْعَلُ ذَلِکَ لِمَنْبَقَی بَعْدَكُ ؟ لَا آزانا الْلَهُ ذَلِکَ اَنْدَا ﴾ کیا ہم آپ کوچھوڑ کر چلے جائیں تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا مرگز ایسا دن ہمیں تصیب نہ کرے ،اوراس کلام کوسب سے پہلے حضرت عباس بن علی نے کہااور باتی افراد نے ان کی چیروی کرتے ہوئے ہی جواب دیا۔

اس کے بعدامام حسین (ملیاللام) عقبل کے بیٹول کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے فرمایا: تمہارے لئے شھادت مسلم ہی کافی ہے میں شھیں جانے کی اجازت ویتا ہوں ہتم لوگ

يلے جاؤ۔

اور دوسری روایت کے مطابق اس دوان امام کے بھائیوں اور انکی اہل بیت نے بھی عرض کیا: اے فرزند پیغیبر الوگ جب ہم سے پوچیس کے تو ہم ان کا کیا جواب دیں گے؟ کیاان کویہ جواب دیئے کہا ہے مولا اور اپنے پیغیبر کے فرزند کو تھا چیوڑ دیا اور اس کی حمایت و فصرت میں و شمن کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینکا ،اور ایک بھی نیز وہ کوار نہیں چلائی؟ جمایت و فصرت میں وشمن کی طرف ایک تیر بھی نہیں ہو نگے ،اور ہم آپی حفاظت آ۔ خری دم تک بھر کرتے رہیں عے ، یہاں تک کہ ہم قتل کردے جائیں ،اور آپ کی طرح راہ خدا میں شھید ہو جائیں ،اور آپ کی طرح راہ خدا میں شھید ہو جائیں ۔ آکے بعد خدا ہمیں زندہ ندر کھے۔

پھرمسلم بن عوجہ کھڑے ہوکر عرض کرتے ہیں: اے فرزند پیغیراً کیا ہم آپ کوائ حالت میں تنہا جیوؤ کر چئے جا کیں۔ جب کہ دشمنوں نے آپ کواپ محاصرے میں لے لیا ہے؟ ایسا ہرگزنہیں ہوسکتا! خداد ندآ کیے بعد مجھے جینا نصیب نہ کرے۔ میں ضرور لڑو ڈگا ا میہاں تک کرلڑتے ہوئے میرانیزہ آپ کے دشن کے سینے میں ٹوٹ جائے ، اور پھر میں اپنیا مگوارکیکر دشمن پرٹوٹ پڑوں ، بیہاں تک کہ کوار بھی نہرہ ہتو پھر میں پھراٹھا کرآپ کے دشمن پر برسا دُن گا۔ اور میں آپکو ہرگز تھا نہیں چھوڑوں گا، بیہاں تک کہ اپنی جان آپکے قدموں پر

اور كيون ندآ بى كى راه يل جان شاركرون، جبكدا يك مرتبهم نا تو ب- يى اور

اس کے بعد ابدی عزت وسعادت ہے۔ ان کے بعد زهیر بن قین کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا:
خدا کی ہم اے فرزند پینجبرا میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میں بزار مرتبہ قبل کیا جاؤں اور پھر
زندہ کیا جاؤں۔خداوند آپ کو، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل البیت کوزندہ رکھے، پھر
ان کے بعد بقیدامام حسین ( ہا اسام) کے اصحاب نے بھی ای طرق کی جمایت کا اظہار کیا، اور
ان کے بعد بقیدامام حسین ( ہا اسام) کے اصحاب نے بھی ای طرق کی جمایت کا اظہار کیا، اور
افعوں نے عرض کیا: ہماری جائیں آپ پر قربان ہوں۔ ہم ہرصورت آپ کی حفاظت کر نیگے ،
چونکہ اگر ہم قبل بھی ہو جا کیں تو گویا ہم نے اس تکلیف کو ادا کیا جس کو خدانے ہم پر واجب
قرار دیا تھا۔

ای شب عاشور محد بن حضری کوخبر ملی کدا سکے بیٹے کوشپرری میں گرفتار کرایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا: بہر اس کے معاملہ کو خدا کے سپر دکرتا ہوں۔ مجھے پئی جان گی تتم مجھے بیہ گوارہ فہیں ہے کہ میرا بیٹا اسپر ہو جائے ،اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔

جب اس کی میہ بات امام حسین (طیاسه) نے تی تو فرمایا: خدا تیری مغفرت کرے، میں نے تجھے اپنی بیعت اٹھالی ہے اور تو اپنے بیٹے کی رہائی کیلئے چلا جا۔ تو اس نے عرض کی: اگر میں آپ سے جدا ہوں تو مجھے جنگل کے درندے زندہ پھاڑ کھا نیں۔ امام نے فرمایا: پس میہ پوشاک بردیمانی اپنے بیٹے کو دو تا کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کیلئے اس سے استفادہ کر سکے ۔ پس حفرت نے اسے پانچ پوشاک بردیمانی عطا کیس کہ جس کی قیمت ایک بزار دینارتھی۔

رادی کہتا ہے کہ اس رات امام حسین (میدالدم) اورائے اصحاب نے یول گزاری کہ ان کے مناجات کی صدائیں کی جارئی تھیں۔ کچھاصحاب حالت رکوع میں اور پچھالت جود میں اور پچھالت جود میں اور پچھالت الی میں مشغول تھے۔ چنانچیا کی رات بیس (۳۲) آ دمی عمر بن سعد کے فکرے جدا ہو کرامام حسین (میدالدم) کے فکرے آملے۔ امام حسین (میدالدم) کے کثر ت نماز اور عبادت ہمشا ای طرح تھیں۔

روایت میں ہے کہ عاشور کی منج بریرین نظیر ہمانی نے عبدالرحمٰن سے منسی مذاق

شروع کردی یو عبدالرمن نے کہا کہ اے بریرایہ کوئی بنسی نداق کرنے کا دقت ہے؟ بریر نے

کہا: میری قوم جانتی ہے کہ میں نے عمر بھر کسی ہے کوئی نداق نہیں کیا۔

لیکن میری اس خوشی کا اظہار شہادت پر فائز ہونے کی وجہ ہے۔

خدا کی تتم آپ اس دفت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے جب کہ میں دشمنوں کے

سامنے جاؤں اور کچھ دیران ہے جنگ کروں اوراس کے بعد جاکر جنت کی حوروں سے ل

### عاشوره كي مج

رادی کہتا ہے کہ جب عمر بن معد کے سیاھی گھوڑ دل پر سوار ہو گئے ، تو امام حسین (بلہ المام) نے پُرین تھیر کوا کی طرف بھیجا۔ پُریر نے انھیں دعظ ونصیحت کی۔ چند مطالب کی طرف ان کی توجہ میڈ دل کرائی المین انھوں نے اس کی پروانہ کی ۔ اس کے بعد امام حسین (بلہ المام) ناقد پر اوراکی تول کے مطابق اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور عمر بن سعد کے ساتھیوں سے خاموش ہوئے کیا اور وہ سب خاموش ہوگئے۔ امام حسین (بلہ المام) نے خدا کی جمروثا اور تحد و آل محد پر درود دسلام ، اور انبیاع اور ملا تک پر درود بھیجنے کے بعد ارشاو فر مانا:

ا بے لوگو اوائے ہوتم پر کے سرگر دان حالت میں ہم سے مدوطلب کی ،اورہم تماری مدد
کیلئے جلد حاضر ہو گئے ،لیکن تم نے جن تکواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قتم کھائی تھی ،
ان کو ہمار نے تل کیلئے اٹھار کھا ہے، جس سے ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کو جلا تا چاہتے تھے
آج تم سب اپنے دوستوں کو تل کرنے کیلئے اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہو، حالا نکہ نہ اُٹھوں نے
تہمارے درمیان عدل وافعاف کورا تج کیا ،اور نہ تو ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید
ہونی جا ہے۔

میں ہے۔ ہو کس لئے ماری نفرت سے ہاتھ اٹھالیا، حالا تکہ تلواریں نیاموں

میں اور دل مطمئن، پرسکوں اور اراد ہے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے تم نے فتے کی آگ جا نے میں ڈال دیا۔ اے حق آگ جا انے میں ڈال دیا۔ اے حق اسلام کے دشمنو! اے قرآن سے مندموڑ نے والو، اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والو! اے کہنگا رلوگو! اے شیطانی وسوسوں کی چیروی کرنے والو! پیفیبر اسلام کی شریعت وسنت کو منانے والو! فداکی رحمت تمہارے شامل حال نہو۔

ان پلیدلوگوں کی حمایت تو کردہم ہو،لیکن ہماری نفرت سے دستبرار ہو گئے

ہاں، خدا کی تشم قدیم زمانہ ہی ہے تم میں مکر وفریب تھا، اور تمہارا خمیرای مکر وفریب کے پانی آگائی ہے اٹھایا گیا ہے، اور تمہاری قکراس پر پروان پڑھی ہے۔ تم ایسے بدتریں پھل ہو کہ جو کھانے والوں کے گلے کو زخی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالم و غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے ہے لقے کے ماند ہو۔

﴿ اللهُ وَ أَنَ الدُّعَى بُنَ الدُّعَى قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّلَةِ وَ الدُّلَّةِ وَهَيْهَاتَ مِنَّا الدُّلَّةِ يَا بِي اللَّهُ ذَٰلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ! ﴾

آگاہ وہ جادکہ بچھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادہ (ابن زیاد) نے دو چیز وں پر مجبور کیا ہے۔ یا تو میں اس کے خلاف کموار نکال اوں ، یا ذلت کا لباس پھن کر بزید کی بیعت کرلوں ، کین ذلت ہم ہے بہت دور ہے ، کیونکہ خداوند متعال اور اس کا رسول اور موشین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کی زندگی کوعزت کی موت پر ترجے دیں۔ جان لو باوجوداس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ ہے کم ہیں ، لیکن تمہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ مصرت نے اپنے خطبہ کے بعد شاعر فروہ بین مسیک مرادی کے بیاشعار پڑھے۔ مصرت نے اپنے خطبہ کے بعد شاعر فروہ بین مسیک مرادی کے بیاشعار پڑھے۔ اگر ہم فتح یاب ہوجا تیں اور دعمیٰ کو فلکت دے دیں تو یہ کوئی جیب بات نہ ہوگئی ، کیوں کہ ہم نہیشہ دعمٰن کو فلکت دین دالے ہیں ، اور اگر مغلوب ہوکر مارے بات نہ ہوگئی ، کیوں کہ ہم نہیشہ دعمٰن کو فلکت دینے والے ہیں ، اور اگر مغلوب ہوکر مارے

ہ تمیں۔ تو ہمارا بیمرنا نہ تو خوف وہراس کی وجہ ہوگا اور نہ ہماری جانب ہے ؟ دگا، بلکہ ہماری موت کی ہواری موت کی سواری ہماری موت کی سواری ایک گھرے دوری اختیار کرے تو دوسرے گھر کی جانب ضرور پڑا او ڈالتی ہے۔ ہمارے آباو اجداد تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے جس طرح گذشتہ صدیوں میں لوگ موت سے دو جارہوتے دے ہیں۔

اگردنیا کے باوشاہ بمیشہ رہتے ، تو ہم بھی ہمیشہ کیلئے زندہ رہتے۔وہ لوگ جوآج ہمارا خداق از ارے ، ہیں ان سے کہو کہ عقل کے ناخق او ، چنانچہ جس طرح آج ہمیں موے کا سامنا کرنا ہے ، اس طرح ان غداق اڑا نے والوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

امام صین (مایدالله) نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد فرمایا: خدا کہ شم تم میرے تل کے بعد زیادہ دیرزندہ آئیں رہو گے ۔ تہماری زندگی ایک پیادہ کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ زبانہ تیزی کے ساتھ تمہار سروں پر پچی کی طرح گھوم رہا ہے، اور تہباری اضطرابی حالت پچی کی کیل کی طرح ہے، اور یہ خبر مجھے میرے والد بزرگوار حضرت علی نے میرے جدا مجدر سول خدا ہے تی تھی ، اور مجھ سے بیان فرمائی۔

اب تم ال بیخواور آپس میں اپنے اس معاملہ کے بارے میں ایک دوسرے سے
صلاح ومشورہ کرو، تا کہ کوئی بات تم پرخفی ندرہ جائے پھراس کے بعدتم میر حقل کیلئے اقدام
کرو، اور مجھے مہلت ندود میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے جو ہمارا اور تمہارا پروردگا د ہے۔
فطہ ارشاوفر مانے کے بعد آپ نے اس سپاہ پزیدے اظہار نفرت کرتے ہوئے
فر مایا: اے پروردگار! بخص اپنی رحمت کی بارش سے محروم کر، اور ان پرالیا قبط نازل کر جھے کہ
جناب بوسٹ کے زمانہ میں تازل فر مایا، اور غلام تعنی کوان پر مسلط کردے تا کہ وہ انھیں موت
کے تلخ جام سے میراب کرے، کیونکہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا، اور مجھے فریب دیا۔ تو ہمارا
پروردگار ہے۔ چھے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں۔ برایک کو
تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین (بدارام) اپنی سواری سے نیجے

اترے اور رسول خدا کا محوز اکہ جس کا نام مرتج د تھا طلب فرمایا، اور اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا۔

حضرت امام محمد باقر " سے روایت ہے کہ امام حسین (ملہ النام) کے اصحاب پیتالیس (۵۵) سوار اور ایک سو بیادہ تھے، اور دوسری روایات بھی حضرت کے اصحاب کی تعداد کے سلسلہ میں موجود ہیں ۔

# الكرين سعد كى طرف سے جنگ كا آغاز

راوی بیان کرتا ہے کہ عمر بن سعد لشکر نے نکل کر سامنے آیا اور جب امام حسین (بد اللام) کے اصحاب کی طرف تیر مجینک چکا تو ای نے بلند آواز سے اپنے سپا ہیوں سے مخاطب جوکر کہا: امیر کے ہاں ، اس بات کی گواھی دینا کر سب سے پیلا تیر مجینکنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے فشکر کی طرف سے تیر ہارش کی طرح بر سے گئے۔

امام سين (مدالهام) نے اسے اصحاب فرمایا:

﴿قُوْمُوْا رَحِمْكُمُ اللَّهُ الَّى الْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدَ مِنْهُ فَإِنَّ هَذِهِ السَّهَامُ رُسُلُ الْقَوْمِ الْنِكُمْ﴾ السَّهَامُ رُسُلُ الْقَوْمِ الْنِكُمْ﴾

تم پراللہ کی رحت ہو، موت کی طرف پیش قدی کرد کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ، کیونکہ بیتیرای قوم کی طرف ہے تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔

اس کے بعدام حسین (عباسام) کے اصحاب نے حملہ کیا کچے در راڑتے رہے، یہاں کک کہ چنداصحاب شحید ہو گئے ۔ اس اشنامیس امام حسین (عباسام) نے اپنے ماس مہارک کو ہاتھ میں ایا اور فرمایا:

جب يبود ايول نے جناب مُحرير كوخدا كا مِيْا كہا، تو خداان پر سخت غضبنا ك موا ، اور

قوم نصاری پراس وقت بخت غضبناک ہوا، جب نصاری تین خداؤں کے قائل ہو گئے، اور خداوئد مجوس نے اللہ ہو گئے، اور خداوئد مجوس نے اللہ کی عبادت کے بجائے سوری خوان بحس کی پرسٹش کرنا شروع کردی۔ اور خداونداس قوم پر بھی بخت غضبناک ہے، جواپنے نبی کے فرزند کوقل کرنے پر شفق ہوگئی ہے، لیکن خدا کی تشم میں ان لوگوں کی بات کو قبول نہیں کرونگا، اور ہر گزیز بدکی بیعت نہیں کرونگا، یہاں تک کدا ہے خون آلودہ چبرے کے ساتھ خدا ہے۔ ملاقات کروںگا۔

ابوطا هرمحرین حسین تری اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت امام جعفرصا دق (بد المعام) سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرا می کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ (جب امام حسین (بدیاللام) کا عمر بن معد سے سامن ہوا ، اور جنگ شروع ہوئی تو خداوند نے حضرت کی نفرت کیلئے آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ ہجیجا، جواماتم سے سرے او پر پرواز کرنے گئے یہ ہجراس کے بعد حضرت کو دو امروں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے پر اختیار دیا گیا۔ یا فرشتے ان کی نفرت کریں اور اسکی شمنوں کو ہلاک کردیں یا شہید ہوجا میں ، لیکن امام دمید مدام ) نے شھادت کو ترجح دی۔

اس کے بعدامام حسین (طیالام) نے استفاق بلندگیا: ﴿ اَمَامِن مُعْنِت یُعِیْنُوالِو فِیهِ اللّهِ المَامِن وَابِ یَدُثِ عَنْ حَرَّمَ اللّهِ ؟ ﴾ ہے کوئی جورضائے خداکیلے ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جوحرم رسول خدا سے وضنوں کو دورکرے؟

ح کی توب

اسی اثنا میں حربین پر بیدریا جی عمر بن سعد کے پاس آئے اور کہنے گئے: کیا تم امام حسین دید موری ہے جنگ اڑو گے؟ عمر نے جواب دیا! باں! خدا کی قتم ان سے جنگ ضرور ہوگی جس میں سب سے آسان کام سرول کو جسمول سے جدا کرنا اور ہاتھوں کوجدا کرنا ہوگا۔

حرنے جب بیٹنفتگوئی تو اپ اشکرے جدا ہوکرا یک گوشے میں بیٹھے، اور کا پنے۔ -

مہاجر بن اوس نے حرے کہا: اے حرتمہاری میں حالت مجھے شک میں مبتا کر رہی ہے ۔ ۔ اگر کوئی مجھے ہو ال کرے کہ کو فیوں میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارے مواء کسی کا تام نہ لونگا۔ کس لئے کا نپ رہے ہو؟ حرنے جواب دیا: خدا کی تئم میں اپنے آ پکو جنت اور جہنم کے درمیان پار ہا ہوں ، لیکن خدا کی تئم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دوں گا۔ اگر چدمیرا جسم محکمرے کرد یا جائے اور مجھے جلا دیا جائے ۔ اسکے بعد کھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین (ملہ جسم محکمرے کرد یا جائے اور مجھے جلا دیا جائے ۔ اسکے بعد کھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین (ملہ المام) کی بارگاہ میں دوانہ ہوااور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر اکھر کہنے گئے :

ضدایا میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں تو میری تو بہ قبول فرما لے ، کیونکہ میں نے تیرے دوستوں اور تیرے پیغیر کی دختر کی اولا دکوڈ رایا۔ امام کی خدمت میں پہو پیچ کر دست بست عرض کی: میرک جان آپ پر قربان ہو۔ میں و دفخض ہوں کہ جس نے آپ پر تیخق کی اور آپ کو مدینہ والیس جانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ بیلوگ اس قدر سخت میری کرینے کے اب میں تو بہ کرتا ہوں کہ میری تو بہ قبول ہو کتی ہے؟

امام حسین (ملیاسام) نے فرمایا: ہاں، خداتہاری توبیقیول کریگا، نیچاتر آئے۔ حرنے کہا: اتر نے سے بہتریہ ہے کہ ای حالت میں، میں آپ کی نفرت میں لڑئوں، آخر کار محصور سے اتر نابی ہے، کیونکہ میں وہ پہلا محض ہوں کہ میں نے آپ کا راستہ روکا۔ مجھے اجازت دیجئے تا کہ میں بی وہ پہلا محض قرار یا دُن کہ جوآپ کی راہ میں ماراجا دُن ۔ شاید میرا اشاران لوگوں میں ہو جو کہ روز قیامت آپ کے جدا مجہ حضرت محمد سے مصافحہ کرنے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ حرکا مقصد پیتھا کہ میں اس وقت کا پہلا شمصد قرار پاؤں، ورنہ اس سے پہلے اصحاب کی ایک جماعت شمصید ہو چکی تھی۔ جیسا کہ بیر وایات میں بی ہے اسکے بعد امام حسین (بداسام) نے اسے اجازت دی، حرنے جنگ کرنا شروع کی، اور ایسے دلیرانہ حملے کئے کہ بوے بوے شجاع اور دلیروں کی جماعت کوت تینے کیا ، پھے ہی دیر بعد آپ نے جام شھادت نوش فرمایا۔

اس كى لاش كوامام حمين (عيالام) كى خدمت على لايا كيارة حفرت في وك چيره عاردوغباركوساف كرتے ہوئ فرمايا: ﴿ أَنْتُ الْحُرُ كُمَا سَمَتُكَ أَمُّكَ حُراً فِي الْمُدُنَيْا وَالاَ خِرْة ﴾ تم آزادمرو ہودنیاو آخرت على كه جم طرح تيرى مال في تيرا ام حرد كھا ہے۔

### رر بن خفير

رادی کہتا ہے: اسی دوران ایک زاھد و عابد محض کہ جن کا نام بریر بن خیر تھا۔ وہ میدان نہ نظا اور اس کے مقالے کیا ہے یہ بن معقل میدان میں آیا، اور پھر دونوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ ایک دوسرے نے مبا ھلہ کریں، اور خدا سے دعا ما تکیں کہ جو بھی باطل پر ہے خدا اسا۔ وہرے کے ہاتھوں مارے۔ اس کے بعدوہ جنگ از نے میں مشخول ہو گئے۔ بریر نے اسے قبل کرویا اور جنگ از تے ہوئے شھید ہو گئے۔

# وهب بن جناح كلبي

اُن کے بعد وھپ بن جناح کلبی میدان کا رزار کی طرف آئے۔ ویمن پر کئی زیردست حملے کئے ۔اس کے بعدا پی مال اور زوجہ کے پاس والیس آئے۔ جو کہ کر بلا پیس موجود تھیں۔ موجود تھیں۔ مال سے عرض کیا: اے مال! کیا آپ مجھ سے راضی ہوگئیں ہیں۔ مال نے جواب دیا جہیں! میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہول گی جب بحک تم امام حسین (طیالام) کی نفرت میں شھید نہ ہوجاؤ۔ اواسطہ مجھے ہیوہ نہ کرو۔ تو اس کی مال نے کہا: اسکی اور تو اس کی مال نے کہا: اسکی اور تو اس کی مال نے کہا: اسکی اور تو اس کی مال نے کہا: اسکی

بات مت سنو، داپس چلے جا دَاور پیغیبر کے نواسے پراپی جان قربان کرد، تا کہ دوز قیامت تجھے ان کے جدامجد کی شفاعت نصیب ہو۔

وهبددوباره میدان جنگ کی طرف لوٹے ،اور جنگ کرنا شروع کی ، یہاں تک کہ
ان کے ہاتھ جم سے جدا ہو گئے تو اس کی بیوی چوب خیمہ لے کراس کی طرف بڑھی اور کہہ
ری تھی: میرے ماں باپ تھ پر قربان ہوں۔ حرم اہل بیت رسول خدا کی نفرت میں جنگ
کرد چنا نچہ وهب اس کی طرف آیا تا کہ اُسے خیمہ کی طرف لوٹائے ،لیکن اس کی بیوی
نے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا: میں واپس نہیں جاؤگی یہاں تک کہ شھید
ہوجاؤں۔

المجام حسین (طیدالملام) نے فرمایا: خدا تھے اہل بیت کی نفرت کرنے کی جزا دے۔ خیمہ کی طرف لوٹ جاؤ۔وہب کی بیوی واپس آگئی،لیکن دھب نے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہو گئے۔

مسلم بن عوسجه

ان کے بعد مسلم بن عوجے میدان میں آ کر دشمن سے نبر دآ زیا ہوئے ، اور بوی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک گھوڑ سے گر پڑے ۔ ابھی جہم میں جان با آتھی کہ امام حسین (بلیا الله ) ان کے پاس پنچے، حبیب ابن مظاہر بھی آ پ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین (بلیا الله ) نے فرمایا: اے مسلم! خداتم ہاری پخشش فرمائے ۔ اس کے بعد اس آ یت شریفہ کی تلاوت فرمائی۔

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدُلُوا تَبُدِ

قر جمه: ان می بعض شہید ہوئے اور بعض شہادت کے منظر ہیں، اور انہوں نے خدا کے عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ حبیب نے آ مے برھ کر کہا: اے مسلم! تمبارا شہید ہوتا مجھ پر بہت ہی سخت ہے ، لیکن شمعیں جنت کی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ مسلم نے نحیف آ واز کے ساتھ جواب ویا خدا تمکو خیر کی بثارت دے۔

صبیب نے کہا: اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تھھارے بعد شہید ہو عادُ گاتو تم ہے کہتا کچھ دصیت کرو۔

مسلم نے حضرت امام حسین (ملیداللام) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کد میں تمکو وصیت کرتا ہوں کدا تکی نصرت میں کی نہ کرتا۔

صبیب نے کہا: میں تمھاری دصیت برعمل کرونگا ،اور تمھاری آرزوکو پورا کرونگا۔اس کے بعد سلم کی روح قض عضری ہے پرواز کرگئی۔

### عمروبن قرطهانصاري

اس کے بعد عمر و بن قرط انصاری امام حسین (باید الله م) کی خدمت میں حاضر ہوئ ، اور جنگ کی اجازت طلب کی ۔ حضرت نے اجازت دی۔ عمر و نے شہادت کی آرزو کے ساتھ امام حسین (بار الله م) کی نصرت میں الی جنگ کی کدابن زیاد کے بہت سے فوجیوں کوئی النارکیا ، اور جو تیر بھی امام کی طرف آتا ، اس کے لئے اپنے ہاتھوں کو میر بنا لیتے ۔

ہر تلوارکوا پنے سینے پررو کتے ، جب تک ان کے دم میں دم رہا کوئی بھی تک ان کے دم میں دم رہا کوئی بھی تک فواسہ رسول کو نہ چنچنے دی ، اور جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہوگیا تو اس نے امام حسین (مارالام) کی خدمت میں عرض کی ۔ کیا میں نے اپنا دعد وکو وفانہیں کیا؟...

ا مام حسین (طیالام) نے فر مایا: ہاں، تم جھے سے پہلے بہشت میں جاؤ سے، میرابہلام رسول خداً کی خدمت میں پیش کرنا، اور کہنا کہ حسین (طیالام) بھی میر نے بعد آ رہے ہیں۔ چنانچ عمرونے پھر جنگ شروع کی، اور شخید ہوگیا۔

### جون سیاه غلام اوراس کی جنگ

اس کے بعد جناب ابوذر طاحبی غلام جون امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین (مدائد) نے اس سے فر ایا: میں شمعیں اس سرزمین سے جانے کی اجازت ویتا ہول بتم اپنی جان کی حفاظت کرو، کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تا کہ خوشی وعافیت ملے، اب اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔

جون نے عرض کی: اے فرزند پیمبراً میں خوتی و سرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ پرمشکل وقت آپنچا ہے تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں! ﴿ إِنَّ ریحتی ایمنتن وان حسبی للذیم ولونی لاسود ﴾

مرائی می اگری می ارتبار با میں اور مجھے جنت کی جاددانی زندگی سے بہر ہ مندفر ما کیں ، تاکہ میں آپ بھے پراحسان فر ما کیں اور مجھے جنت کی جاددانی زندگی سے بہر ہ مندفر ما کیں ، تاکہ میراجہم خوشبودار ہوجائے۔ میراحسب دنسب شریف اور میراچرہ نورانی ہوجائے۔ خداک فتم میں اس وقت تک آپ سے دور نہیں ہوتگا ، جب تک میراسیاہ خوان آپ کے پاک خوان کے میں اس وقت تک آپ سے دور نہیں ہوتگا ، جب تک میراسیاہ خوان آپ کے پاک خوان کے ماتھ فلطان نہ ہوجائے۔ اس کے بعد جوان نے جنگ کرنا شروع کی ، یہاں تک کہ لاتے سے لاتے شہادت کے قلیم مقام پر فائز ہوگئے۔

#### عمروبن خالدصيداوي

ان کے بعد عمروین خالد صیداوی امام حسین (سیاسام) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا این رسول اللہ المیری جان آپ پر قربان ہو، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انسار میں شامل ہوجاؤں، اور آپ کوامل بیت اطہار کے درمیان بے یارو مددگار آل ہوتے شدد کیھوں ۔ تو امام حسین (سیاسام) نے فرمایا: جاؤ، ہم بھی کچھور یا بعدتم ہے آ ملیں گے ۔ عمرود ثمن پر حملی ورہوئے، اور جنگ کرتے شہید ہوگئے۔

#### خظله بن سعدشا ي

اس اثنا میں حظلہ بن سعد شامی امام حسین (عیداللام) کے سامنے ایسی حالت میں آئے کہ اس نے اپنی حالت میں آئے کہ اس نے اپنے سین کوٹوارؤں، نیز وں اور تیرؤں کے مقابل میں بیر بنار کھا تھا، آپ پاہ کوؤہ سے مخاطب ہوئے، آیات عذاب کوسیاہ ابن زیاد پر تلاوت کیا ،اور آئیس عذاب خداوند سے خوف ولایا۔

ان آیات کا ظاهری مطلب ہے کہ اے لوگو! میں خاکف ہوں کہ خدا کا عذاب کہیں تم پر بھی تازل نہ ہوجائے کہ جس طرح گذشتہ قوموں پر تازل ہوا تھا، جیسے قوم نوح ، قوم عادو ثمود اوران کے بعد والوں پر عذاب نازل ہوا۔ خداا ہے بندوں پرظلم نہیں کرتا۔ اے قوم! میں تبہارے بارے میں روز قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ تم اپنے چہرے جہنم کی طرف موڑ ہوئے جارہے ہو تگے ، اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو تصمیں خدا کے عذاب ہے ہوئے کے ۔ اے لوگوا حسین (ملیاسام) کوئی نہ کرو، ورنہ خدا تم پر ایک ایسا عذاب نازل کے جس سے تم بلاک ہوجاؤ گے ، اور وہ محض گھائے میں ہے جو خداوند متعال پر بہتان یا ندھے۔

اس کے بعد امام حسین (مدید المام) کی طرف دیکھا اور اپنی آرز و کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: کیا ہم اپنے خالق کی طرف لوٹ نہ جا کیں اور اپنے بھا کیوں سے ملاقات نہ کریں؟ تو امام نے فرمایا: جا واس طرف کہ جو اس دنیا اور جو کچھاس دنیا میں ہے، اس سے بہتر ہے، اور اس باوشاہی کی طرف جا و جے بھی زوال نہیں ۔ حظلہ میدان میں آئے اور یوی شجاعت سے لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا:

نما زظهرعا شورا

جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین (بلید المام) نے زہیر بن قیمن اور سعید بن عبداللہ کو تکم دیا کہ وہ چنداصحاب کے ساتھ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں چنانچدامام نے ویکر چنداصحاب کے ساتھ نماز ظہر جماعت کے ساتھ اداکی۔ ای ا شامیں دخمن نے امام حسین (عیالام) کی طرف تیر پرسانا شروع کئے ۔ سعید بن عبداللہ آ کے بڑھے اور امام حسین (عیالام) کے مقابل کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے سینے ہے کہ و کئے ، یہاں تک کہ تیر کھاتے کھاتے نٹر ھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس ھالت میں وہ کہدر ہے تنے کہ خدایا اس ظالم قوم پر قوم عاد و خمود کی طرح لعت فرما، اور میرا اسلام اپنے بیغیم کو پنچیا اور انہیں جو زخم میر ہے جسم پر لگے ہیں مطلع فرما، کیونکہ میرا مقصد تیر ہے پنجیم کی فررے کئے میں مطلع فرما، کیونکہ میرا مقصد تیر ہے پنجیم کی فررے کی افرات کہتے ہوئے دنیا ہے ذریت کی لفرت کرنا، اور تیری خوشنودی ھاصل کرنا ہے، اور یہ کلمات کہتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوگئے۔ پنانچ جس وقت سعید بن عبداللہ کے زخمی جسم کا مشاہدہ کیا گیا تو تمواروں، میزوں کے خواروں، نیزوں کے زخموں کے علاوہ تیرہ تیروں کے پھل بدن میں ہوست یائے گے۔

سويدين عمروبن ابي مطاع

اس کے بعد سوید بن عمر و بن ابی مطاع جو کدا یک شریف انفس اور کثیر الصلو و فخض عنی میدان میں آئے ،اور شیر کی طرح جنگ میں مشغول ہو گئے ۔آپ نے شد پرختیوں اور مشکلات میں کافی صبر کیا، یہاں تک کد زخموں کی تاب ندلا کر مقتولین کے درمیان گر پڑے دوہ ایکی حالت میں بنے کدان میں کوئی حرکت دیکھی نہیں جاسکی تھی ۔اسی اشامیں انھوں نے این زیاد کے سیا ہیوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین (بلد الله می شہید کردئے گئے ہیں ۔اس خبر کے سے این زیاد کے سیا ہیوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین (بلد الله می شہید کردئے گئے ہیں ۔اس خبر کے سے سوید ہے تاب ہوئے اور اپنے جوتے سے خبخر نکال کردوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول ہوگئے ، یہاں تک کہ محمید ہوگئے ۔

راوی کہتا ہے: امام حسین (طباللام) کے اصحاب انگی تھرت میں ایک دوسرے پرسبقت لےجاتے تھے، کہجس کوشاعراس طرح بیان کرتا ہے۔

یعنی امام حسین (ملدامدام) کے اصحاب ایے شجاع انسان تھے کہ جب انھیں مصیبت کود فع کرنے کیلئے نکارا جاتا کہ جن کے مقابل دشمنوں کا ایسا گردہ کہ جو پوری طرح ہے مسلحہ تھے تو ایسے خطرناک دفت میں دہ اپنی زرہوں کو اپنے سینوں پرسجائے اور اپنے

آ پ کوموت کے منہ میں دھکیتے تھے۔ شھا دت علی اکبڑ

جب امام حسین (طیاله م) کے باوفا ساتھیوں کے بدن کے کلائے ہوگئے، اور سب
خاک کر بلا پر سو گئے، اہل بیت کے سواکوئی باتی ندر ہا تو اس وقت حضرت کے فرزند علی بن
الحسین کہ جن کا چرہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا اور جن کا اخلاق سب سے اعلی تھا، اپنے
باپ کی خدمت میں آئے اور جگ کی اجازت طلب کی ۔ امام حسین (طیاله م) نے بغیر کی
بہانے کے آپ کو اذان دے دیا۔ اُکھ نظر النیه نظر آبیس منه: اس کے بعد
حسرت بھری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی، اور بے اختیار آنو چرے پر جاری ہو گئے اور کہا:

﴿ اللَّهُمُ السُّهَدُ فَقَدْ بَرَزَ اللَّهِمْ غُلامٌ الشَّبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلْقاً وَ مَنْطِقاً بِرُسُولِكَ وَكُنَّا اذَا اشْتَقْنَا الى نَبِيُّكَ نَظَرْنَا النَّهِ ﴾

ضداوندا! گواہ رہنا کہ اب میں ایسا جوان اس قوم ظالم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شاہت رکھتا ہے، اور جب بھی ہم پیغیر کی زیارت کے مشاق ہوتے تھے قواس جوان کود کھے لیتے تھے۔۔۔اس کے بعد عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے کہا: ﴿ نِیَا بَنَیْ سَعْفِدِ قَطْعَ اللّٰهُ وَحَمَٰ کَ کَمَا قَطْعَتُ رَجِعی ﴾ اے سعد کے بیٹے! خدا تیری نسل کوختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی ہے۔ اس دفت علی بن الحسین وخمن کے نزویک طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی ہے۔ اس دفت علی بن الحسین وخمن کے نزویک طور تیک فی داور جنگ کی داور بہت سخت الزائی کی اور کیٹر تعداد میں وخمن کوئل کیا ،اور پھرا ہے باپ کی خدمت میں صاضر ہو کرع ض کیا:

﴿ يَا آبَةَ ٱلْعَطَّشُ قَدْ قَتَلَنِي وَ ثِقُلُ الْحَدِيْدِ قَدْ ٱجْهَدَنِي فَهَلُ الْحَدِيْدِ قَدْ ٱجْهَدَنِي فَهَلُ الْحَدِيْدِ قَدْ ٱجْهَدَنِي فَهَلُ الْحَالِيَةِ مِنَ الْمَاءِ سَبِيْلٌ؟﴾

اے باباجان! پیاس نے مجھے مارڈ الا ، اور اسلحہ کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے کہ جو مجھے پیاس سے نجات دے۔ امام حسین (طیرالام) نے روتے ہوئے فرمایا: میرے پیارے بیٹے واپس چلے جاؤ۔ ذرادیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آچکا ہے کہتم اپنے جدیز رگوار حضرت محمد کے ملاقات کرو، اوران کے دست مبارک سے ایسا جام کوٹر پیو ہے، کہ جس کے بعد بھی پیاس نہیں گلے گل۔

علی اکبر دوبارہ میدان میں بڑی فداکاری کے ساتھ آئے اور آرز و شھادت دل میں لئے ہوے اور بہت شدت سے وغمن پر بلغاری ، اچا تک منقد بن مرہ عبدی لعنة اللہ نے ایسانیز ہ مارا کہ جس کے لگنے سے لڑنے کی طاقت ختم ہوگئی، زمین برگر بڑے اور فریاد کی:

﴿ فِنَا أَبْتَاهُ عَلَيْكَ مِنْى السَّلَامَ هَذَا جَدِّى يَقْرَنُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَلِيْفَ عَجُلُ الْقُدُومِ الْيَنَا ﴾

بابا جان! آپ پرمیرا آخری سلام، خدا حافظ۔ بیمیرے جدیز رگوار حضرت محمد ہیں جو آپکوسلام کہتے ہیں کہ اور فربارہ میں۔اے حسین جلدی ہمارے باس آجاؤ۔

راوی کہتا ہے حضرت نینب (سلام الفظیما) خیموں سے باہر آئیں اور میدان کی طرف چلیں اور در تاک آواز میں کہدری تھی نیا جیاؤیا آئن اُخاؤ ! جب بھیجتے کی لاش پر پہنچیں او خود کو اکبر کی لاش پر گرادیا جو کہ محکورے ہو چکی تھی۔امام حسین (طید السام) آئے اور ان کو مستورات کے خیموں میں لئے سے ۔اسکے بعد امام حسین (طید المام) کے اہل بیت ایک دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہا تنگ کہ ان میں سے ایک جماعت سیاہ این دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہا تنگ کہ ان میں سے ایک جماعت سیاہ این دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہا تنگ کہ ان میں سے ایک جماعت سیاہ این دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہا تنگ کہ ان میں ایک جماعت سیاہ زیاد کے ہاتھوں تی ہوگئی۔اس وقت امام حسین (طید المام) نے آواز دی: اے میرے بھیا زاد،

بھائیوں اورا سے میرے اہل بیت صبر کرو۔ خدا کی تنم آج کے بعد ہرگز ذلت وخواری نہیں دیکھو سے۔

شهادت حضرت قاسم

رادی کہتا ہے ایک ایساتیرہ سالہ نو جوان میدان میں آیا کہ جس کاچپرہ چودھویں کے چاندکی مانند تھا،اس نے بہادری کے جو ہرد کھائے۔ ابن فضیل از دی نے اس کے سرپر تکوار ماری،اوراس کے سرکوشکافتہ کرڈ الا،اس نے زمین پرگرتے ہوئے، آواز دی: یا عماہ!۔

امام حسین (بلیداللهم) شکاری بازی طرح بہت تیزی کی ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیر کی طرح اس سپاہ پر حملہ کیا، اورا پی مکوارے ابن فضیل پر وار کیا، اوراس نے غضبناک شیر کی طرح اس سپاہ پر حملہ کیا، اورا پی مکوارے ابن فضیل پر وار کیا، اوراس نے کو مال بنایا اوراس کا ہاتھ کہنی ہے جدا ہوگیا، اوراس نے فریاد کی، جواس کے لشکر والوں نے تی، اورا ہل کوفہ نے حملہ کیا تا کہ اے نجات ویں، لیکن وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیلا گیا۔

راوی کہتا ہے: جب گردوغبارز مین پر پیٹے گئی تو میں نے دیکھا حسین (مداسام) اس جوان کے سر ہانے کھڑے ہیں، اور وہ جان کی کے عالم میں اپنے یا وُں کو زمین پررگڑ رہا ہے۔امام حسین (مداسام) نے فرمایا:

﴿ يُعْداُ لِقُوْمٍ قَتَلُوكَ وَمَنْ خَصَمَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَدُكَ وَابُوكَ ﴾

ر بہوں۔ رحمت خداوندے محروم رہیں وہ لوگ، جنبوں نے تم کوئل کیا، اور قیامت کے روز تیرے قاتلوں سے دشمنی کرنے والے تیرے جدیز رگوار اور تیرے باپ ہوں گے۔اسکے بعد فرمایا:

وَعَزُواللَّهِ عَلَىٰ عَمَّكَ أَنْ تَدْعُوهُ فَلَا يُجِيْبُكَ أَوْ تُحِنْنُكَ فَلَا يَنْفَعُكَ صَوْتَهُ﴾

خدا کی تتم یہ وقت تیرے چیا پر بہت سخت ہے کہ تو اے پکارے اور وہ جواب نہ

دے یا جواب دے جب تیرے لئے فائدہ مند نہ ہو۔ خدا کی تئم آج وہ دن ہے کہ تیرے پچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ اس کے بعداس جوان کی لاش کواپے سینہ سے نگایا، اور اپنے اہل بیت کے مقتولین کے درمیان لے گئے اور زمین پر رکھ دیا۔

جب امام حسین (طیالام) کے تمام جال نثار شربت شھادت نوش کر چکے ، تو آپراہ خدامیں جانبازی اور شھادت کیلئے تیار ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا:

﴿ هَلْ مِنْ ذَابٌ يَذُبُ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ هَلْ مِنْ مُوَكَّدٍ
يَخَافُ اللَّهَ فِينًا؟ هَلْ مِنْ مُغِيْثِ يَرْجُوا اللَّهَ باغَاثَتِنَا؟ ﴾

کیا کوئی ہے کہ جو دشمنوں کوحرم رسول اللہ ہے دور کرے؟ کیا کوئی خدا پرست ہے ہالی ارے حق میں خداوندے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جوخدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ بیکلام مستورات نے ساتو بلندآ وازے رونے لگیں۔

شهادت طفل شيرخوار

الم حسين (عياسام) في كورواز عيرا ع اور حفرت زينب (سلام الشعليما) س فرمايا:

﴿ فَالْوِلْمِينَى وَلَدِى الْمُصَغِيْرَ حَتَّى أُودَّعَهُ ﴾ ميرانتها اصغر مجھے ديدو،

تاكماس كودداع كروں - بيج كوا بي باتھوں پرليا ادر چاہتے تھے كما ہے بوسد يس كما چا بك حرملہ بن كاهل اسدى لعنہ اللہ نے اس كو تير كاهد ف قرار ديا۔ وہ تيراس معموم علق پر جالگا اوروہ دنيا ہے چل بسا۔ امام حسين (عياسام) نے فرمايا: اس بيكو لے لواور پھرا بنا ہاتھ اس كے گئے كے بيجے لے جاتے ، اور جب آپ كے ہاتھ خون ہے بھرجاتے تو آسان كی طرف پجنك كر فرماتے بير مصائب جھي پر آسان ہيں، چونكہ بيضداكي راہ ميں ہيں اور خداد كھر ہا ہے۔ حضرت امام باقر (عياسام) فرماتے ہيں۔ وہ خون جوامام حسين (عياسام) نے آسان ميں مورف اور خوام مسين (عياسام) نے آسان

ك طرف بهنكاس كالك قطره بهي زمين بروالس ندآيا-

فداكارى وشحاوت قمربن بإشم

رادی کہتا ہے: جب پیاس کا امام سین (مداسم) پر غلبہ ہواتو آپ اپ ہمائی عباس کے ہمراہ نہر فرات پر تشریف لائے۔ ابن سعد کے سیاس حرکت میں آگئے ،ادران کا راستہ روک دیا۔ قبیلہ بنی دارم کے ایک فیص نے ان کی طرف تیر پھنکا کہ حضرت کے (وہن اقدی پر) پر جالگا۔امام سین (مداسم) نے تیرکو کھینچا،اورخون چلو میں لیا،اور جب چلو بحر کیا تو اے پینک کر فر مایا: فداوندا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ان لوگوں کے ان مظالم کی جو پینک کر فر مایا: فداوندا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ان لوگوں کے ان مظالم کی جو انہوں نے تیرے پنیبر کے بینے پر کئے ہیں۔اس کے بعد فوجوں نے عباس اور حسین (ملیہ انہوں نے تیرے پنیبر کے بینے پر کئے ہیں۔اس کے بعد فوجوں نے عباس اور حسین (ملیہ اللہم) کے درمیان جدائی ڈال دی، اور عباس کو ہر طرف سے گھرلیا، یہائتک کہ آئیس شحید اللہم) کے درمیان جدائی ڈال دی، اور عباس کو ہر طرف سے گھرلیا، یہائتک کہ آئیس شحید کردیا۔امام حسین (مداللہ) ان کی شہادت پر بہت روئے۔ بہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر شاعر

مرجمہ: سب سے زیادہ روئے جانے کے دوستی ہیں کہ جنہوں نے امام سین (طیاللہم) کوا بی مصیبت پر لایا۔وہ اہام سین (طیاللہم) کے بھائی اوران کے باب کے بیٹے بعنی ابوالفضل ہیں، جوخون میں غلطان تھے جنہوں نے امام سین (طیاللہم) کے ساتھ وفا داری کی، اور کوئی چیز اس کواہام سین (طیاللہم) کے ساتھ فدا کاری کرنے سے منصرف نہ کرکی، اور بیاس کی حالت میں آپ فرات پر پہنچ اور چونکہ امام سین (طیاللہم) بیاسے تھے الہذایانی نہ بیا۔

شجاعت امام حسين (مداسم)

اس كے بعدام مسين (مدالام) نے فتكركو جنگ كيلي طلب كيا، اور جوفض ان كے مقابلہ ميں آتا تھا اے قبل كروية ، يہا تك كدكير تعداد كوفل كيا اس وقت فرماتے تھے۔ المفاو أولى مِن دُخُولِ المفار والمعار والمعار أولى مِن دُخُولِ المفار قبل بونا ذات قبول كرنے ہے بہتر ہے كيس دات قبول كرنا جنم ميں جانے ہمتر ہے كين ذات قبول كرنا جنم ميں جانے ہمتر ہے

ایک رادی کہتا ہے: خدا کی قتم ہرگزیں نے کسی کوئیں ویکھا کہ دیمن کی فوجوں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولا داور مددگاروں کوئی کردیا گیا ہو، اور اس حال میں امام حسین (طیالام) سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دیمن کے شکران پر تملہ کرتے تو وہ تلوار تکال کران پر مملہ آ در ہوتے تھے ،اور دیمن ان تھی طر بحر پول کی طرح بھا گتے تھے جو بھیٹر یے کے خوف سے مملہ آ در ہوتے تھے ،اور دیمن ان تھی طر بحر پیار تھے ان کی تعداد تمیں (۳۰۰۰۰) ہزار تھی ،اور اس کے بعد حضرت بی جماعت سے بر سمر پیکار تھے ان کی تعداد تمیں (۳۰۰۰۰) ہزار تھی ،اور اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پرواپس آ جاتے تھے۔اور فرماتے تھے:

﴿الْحُولُ وَالْا قُوَّةُ الْأَبَالِلَّهِ﴾

اورمسلسل ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کدوشمنوں کے نشکر خیوں پر حملہ کرنے کیا ہے۔ کو امام حسین (مدارام) نے بلندآ واز می فریاد کی:

﴿ وَ يَلَكُمْ يَا شِيْعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِيْنً وَكُنْتُمْ لاَ تَخَافُونَ الْمُعَادَ فَكُوْ نُوا أَخْزَاراً فِي دُنْيَاكُمْ ﴾

وائے ہوتم پراے آل ابوسفیان کے مانے والواگر دیندارنہیں ہو،اور قیامت کے ون سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزادین کررہو۔ شمر نے کہا:اے فاطمہ (سلام الشعنیما) کے فرزند کیا کہتے ہو؟ امام نے فرمایا:

﴿ أُقَاتِلُكُمْ وَقَاتِلُوْنِي وَالنِّسَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحً ﴾

میں تم سے جنگ کردہا ہوں ، اور تم جھ سے جنگ کردہے ہو ۔ عورتوں کا تو کوئی قصور نہیں ۔ جب تک میں زندہ ہوں تمھارے سرکش ، نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہ جائیں۔

شمرنے کہا: ہم یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوجیں آپ ہے جگ کرنے ، اور آ پکوشہید کرنے کیلئے برطیس۔ امام حسین (عیاسام) نے ان پرحملہ کیا۔ انہوں نے بھی حضرت پرحملہ کیا۔ اس موقعہ پرامام حسین (عیاسام) ان سے پائی ما تکتے تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے، یہا تک کہ بہتر (۲۲) زخم آپ کے جمم مبارک پر لگے۔ ﴿ فَوَقَفَ یستریع ساعة وقد صحف عن القتال کجنگ ے تمک گاوا کے ا آرام کرنے کیلے کورے ہوگئے۔آرام کرنے کیلئے کورے سے کدایک پھر صرف ک پیٹانی پر لگا، اور خون جاری ہوگیا۔عبا کے دامن سے اپنی پیٹانی کا خون صاف کرنا چاہتے تھے، کداچا تک زہرآ لودسے شعبہ تیرآیا، اور صفرت کے قلب اطهر میں لگا۔

المام حسين (ملياسام) في فرمايا:

بسم الله وبالله وعلى مِنْة رَسُولِ الله

ا تیکے بعد آسان کی طرف سر بلند کیا اور کہا: خداوندا تو جانتا ہے کہ بیا شکراس کوئل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جسکے علاوہ رؤی زمین پر کوئی نبی کا نواسٹیس ہے۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف ہے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا، اورا سکے اثر ہے لڑنے ک طاقت ختم ہوگئی۔ آپ کھڑے ہوگئے، جوخص بھی آپکوئل کرنے کے ارادہ ہے بوصتا، وہ فورا چھے ہت جاتا تا کہ حسین (مدالام) کا خون اپنی گردن پرنہ لے، پہانتک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص مالک بن بیر آ مے بوھا، اور اس نے تلوادے حضرت کے سر پر جملہ کیا، تلوار حضرت کے تا ہے کو یارہ کرتی ہوئی، اور حضرت کا عمامہ خون سے بھر گیا۔

ا مام خسین (عیداردام) نے رو مال طلب کیا اور سر پر با ندھا۔ ٹو فی طلب کی ،اس کوسر پر رکھا، تمامہ سر پر با ندھالٹکر ابن زیادتھوڑی دیر کیلئے زُکا، اور دوبارہ واپس آ حمیا۔ امام حسین رملیاردام) کو نرغه میں لے لیا۔

فهما دت عبدالله بن الحسن

عبدالله بن الحسن بن على جوابھى نابالغ تھے، مستورات كے تيمول سے باہرا آئ، اورامام حسين (بداللام) كى طرف تيزى سے برصے، اور حضرت نيب (سلام الله عليها) نے ان كو روكنا چابا، كيكن بچے نے تحق سے انكاركيا، اوركها خداكى قسم ميں اپنے چچاسے ہرگز جدا نہيں ہوں گا۔ اس وقت الجرين كعب اورايك قول كرمطابق حرمله بن كاهل لعنة الله على الماحسين (مدامله) برنكوار على ملك كرنا جاباء السنج نے كہا: واى ہو تجھ براے حرام زاده كيا مير على يكو كو كرنا جا ہتا ہے؟

لیکن اس حرام زادے نے امام حسین (طیداللام) پرتلوارے حملہ کیا، یچے نے اپناہاتھ کوار کے آگے بڑھادیا، یچ کا ہاتھ کٹ گیا، اور اسکی آواز بلند ہوئی: یا اماہ!، امام حسین (طیہ الله) نے اس کوایے سینے سے لگایا ورفر مایا:

مینیج تم پر جومصیبت نازل ہوئی ہاس پرمبر کرو، اور خدا سے طلب خیر کرو، خدا استعمارے سلف خیر کرو، خدا استعمارے سلف صالح سے کمتی فرمائے۔اچا تک حرملہ بن کاهل نے ایک تیر مارا، اور استانی چیاحسین (ملیا الله مر) کے دامن میں بی شہید کردیا۔

اس کے بعد شمرین ذی الجوش نے خیموں پر حملہ کیا اور اس نے اپنے نیزے سے سوراخ کردیا ،اور کہا: آگ لے آؤ کا کہ ان خیموں کوجلا دیں۔امام حسین (ملہ اسام) نے اس سے فرمایا: اے ذی الجوشن کے بیٹے! تو آگ ما تکتا ہے کہ میرے اہل بیت کے خیموں کو جلائے۔خدا تجمیح جہنم کی آگ جی جل جل اے شیٹ آیا اور شمر کے اس ممل پر فدمت کرنے لگا جس کے نتیج میں شمرکو حیا آگی ،اور دواس عمل سے منصر ف ہوگیا۔

امام حسین (طراملام) نے فرمایا: جس کی کوئی قیمت نہ ہواور کوئی اس میں رغبت نہ کرے تاکہ میں اس میں رغبت نہ کرے تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے اسے پہنوں، اور میرا بدن ہر ہند ندر ہے۔ ایک تنگ لباس حضرت کی خدمت میں لایا گیافر مایا: بیاب مجھے نہیں چاہیئے، چونکہ بیاباس ذیل لوگوں کا ہے، اور ٹرانالباس لیااور اس کو جگہ ہے۔ جاک کر کے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا:

اس کے بعدامام حین (طیالہ) نے ایک یمنی لباس طلب کیا، اوراس کوزیب تن فرمایا: لباس کو پارہ کرنے کی وجہ بیتی کہ حضرت کی شھادت کے بعد دغمن حضرت کے بدن سے لباس کو ابحر بن کعب نے حالی بندا تا ریں، لیکن حضرت کے قبل ہونے کے بعد اس لباس کو ابحر بن کعب نے حضرت کے بدن سے اُ تارلیا، اورامام حسین (طیالہ) کو پر ہندز مین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل حضرت کے بدن سے اُ تارلیا، اورامام حسین (طیالہ) کو پر ہندز مین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل

کے نتیجہ میں اس کے دونوں ہاتھ گری کے موسم میں خٹک لکڑی کی طرح سو کھ جاتے تھے، اور سردی میں ان سے پیپ اور فون آتا تھا اور وہ اس حالت میں ہلاک ہوگیا۔ راوی کہتا ہے: زخموں کی وجہ سے امام حسین (ملیاللام) کا بدن کمز در ہوچکا تھا، اور دخمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح سابی کا بدن کا نثوں سے بھر اہوتا ہے۔ صالح بن وہب منزنی نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔اس طرح کرے کہ دایاں دخسارز مین پر آلگا۔اس حال میں فرماتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ بِ المَّدِينِ بِ كَرْبِهِ وَعَلَىٰ مِلَّةً رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

والخاة واسيدة والفل بنتاه اورجين في

ولَيْتُ السَّمَاءُ اطْبِقَتُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْتُ الْجِبَالُ تَذَكُدُكُتُ عَلَى السَّهْلِ﴾

ای کاش آسان زمین پرگر پڑھتااور پہاڑآ ہیں میں کرا کرز مین پرگر پڑتے۔
اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آ وازے کہا: اب کیا انتظار ہے حسین (عداسام)
کا کا متمام کیوں نہیں کرتے ؟ لفکر نے برطرف ہے حملہ کیا۔ زرعہ بن شریک نے امام حسین (عداسام) کے با تیں شانے پر کلوار ماری ، حضرت نے بھی کلوار ہاس پرحملہ کیا اور وہ زمین پرگر پڑا۔ ایک دوسر محض نے امام حسین (عداسام) کے کندھے پر کلوار ماری حضرت منہ کے بل زمین پرگر پڑے ، اور پھر جب اٹھنا چاہاتو بڑی مشکل سے اٹھے ، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پرگر پڑتے ۔ سنان بن انس مختی نے امام حسین (عداسام) کے گلے پر نیز و مارا اور پھر باہر زکال لیا اور پھر حضرت کے سینہ پر نیز و مارا ، پھر ایک تیر حضرت امام حسین (عداسام) کی طرف پھڑکا، اور وہ تیر حضرت کے سینہ پر سال جس کی وجہ سے زمین پرگر پڑے پس اٹھے اور بیشر گئے اور تیر گلے سے زکال ہو بہنے والے خون کومرا ور داڑھی پر ملتے ہوئے فر مایا: میں ای

عالت میں خداے ملاقات کروں گا کہ میرے فی کوغصب کیا گیا ہے۔

عمر بن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑ مے فض سے کہا: دائے ہوتم پر اجلدی سے حسین (طیداللم) کو آل کرو۔ خولی بن بن بیزیدا تھی نے چاہا کہ سرکوامام حسین (طیداللم) کے بدن سے جدا کرے، لیکن اس کا بدن لرز نے لگا، اور وہ والیس چلا گیا۔ ستان بن انس نخفی اترا، اور امام حسین (طیداللم) کے گلے پر تلوار ماری اور کہا خدا کی قتم میں آپ کے سرکو جدا کروں گا۔ جب کہ میں جانا ہوں کہ آپ فرز نمر تیفیبر ہیں، اور ماں باپ کی طرف شریف و نجیب انسان ہیں۔

## اس كے بعد حضرت كراقدى كوبدن سے جداكيا، اس مقام يرشاع كرتا ہے۔ فَاق رَبِيرَهُ كُفًا مَنْانِ فَاق رَبِيرَهُ كُفًا مَنْانِ

ترجمہ: کونی مصیب ہے جو حسین (طیاللام) کی مصیب کی برابری کر سکے کہ جس دن سنان بن انس کے بخس ہاتھوں نے حضرت کو شہید کیا ، اور سراقد س کو بدن سے جدا کیا۔

ابوطا ہرمحہ بن حسن تری اپنی کتاب [معالم الدین] میں روایت کرتے ہیں کہ امام صادق (ملہ الله من) خبیر ہو گئے ۔ تو فرشتے فریاد کرتے ہیں۔ جب امام حسین (ملہ الله م) شہید ہو گئے ۔ تو فرشتے فریاد کر سے ہوئے کہنے گئے : خدایا! حسین (عبد الله م) تیرا خاص بندہ ہے ، اور تیرے پیغیبر کے نواسہ ہیں جن کو ان اوگوں نے شہید کیا ہے ۔ خدا وند کریم نے حصرت قائم امام زمان عجن الله فرجہ الشریف کی تصویر انہیں و یکھائی اور فرمایا: اس شخص کے ہاتھوں سے امام حسین (ملہ الله م) کا انتقام ان کے دشمنوں سے لوں گا۔

اورروایت میں ہے کہ سنان بن انس کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کی انگلیوں کو جوڑ سے جدا کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا اور ایک دیگ میں زیون کا تیل ڈال کر آگ پررکھا جب وہ تیل البلنے لگا تو سنان کواس میں پھینک دیا وروہ حرام زاوہ حالت اضطراب میں رہا یہاں تک کہ ہلاک ہوگیا۔

رادی کہتا ہے کداس وقت سیاہ ریگ کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے آسان

پراند هیرا چھا گیا اور پچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لشکرنے بیے خیال کیا کہ ان پرعذا ب نازل ہورہا ہے۔ پچھ دیریمی کیفیت رہی ، یہا تنگ کہ آندھی رک گئی۔

امام حسین دیداری کا زندگی کے آخری لحظات

ھلال بن نافع روایت کرتا ہے کہ میں عمر بن سعد کے نشکر میں کھڑا تھا اچا تک ایک شخص نے بلند آواز میں کہا: اے امیر! تجھے بشارت ہو کہ شمر نے حسین (طیاسام) کوتل کر دیا ہے۔ میں لشکری صف سے فکل کرحسین (طیاسام) کے سامنے کھڑا ہوگیا ، میں نے دیکھا کہ حفرت جاں بنی کے عالم میں ہیں۔

﴿ فَوَ اللَّهِ مَارَأَيْتُ قَطُّ قَتِيْلاً مُضَمِّحاً بِدَمِهِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَلاَ الْفَوْرَ وَجُها لَقَدْ شَغَلَيْي نُورُ وَجُهِهِ وَجَمَالُ هَيْأَتِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ في قَتْله ﴾

خدا کی شم میں نے ہرگز ایسا ہمخص نہیں دیکھا جس کا چیرہ خاک وخون میں غلطاں ہونے کے باوجود بھی اثنا نورانی ہو،ای لیے میں آپکوٹل کرنیکی فکر سے غافل ہوگیا۔امام حسین (ملیاللام)اس حال میں یانی طلب کررہے تھے۔

پس میں نے ساکہ ایک شخص کہ رہاتھا کہ خدا کی ہم تم پانی کا قطرہ نہ پاؤگے، یہاں

علی کہ تم جہنم میں داخل ہوجاؤ، اور وہاں گرم پانی سے سراب ہو، اماتم نے فر مایا: میں دوز ن

میں نہ جاؤں گا، بلکہ اپنے جد ہزرگوار رسول خدا کے پاس جاؤں گا، اور ان کے ساتھ اسکے
مکان میں رہوں گا، اور جام شیر بن پیوں گا، اور وہ مظالم کہ جوتم نے مجھ پر کئے ہیں اس ک

شکایت کروں گا۔ حلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس کلام کے سننے سے نمضینا ک ہوئے، اس
طرح کہ گویا خدانے ان کے دل میں رحم قر ارتبیں و یا تھا، اور اس حال میں کہ جب امام سین

(میدالمام) ان سے گفتگو کررہے تھے ان کے بدن اطہر سے ان کے سرکوجدا کیا۔ مجھے آئی بی رحی

پر تعجب ہوا، اور میں نے کہا: کسی کام میں بھی تمھار اساتھ نہیں دوں گا۔

### شھادت کے بعد کے حالات

اس کے بعدابن سعد کے لشکرنے امام حسین (طیاسام) کو ہر ہنہ کرنا شروع کر دیا۔ قیص کواسحاق بن حویہ حضری لے گیا، اور جب اس نے یہ قیص پہنی تو ہرص کی بیاری میں متبلا ہوا،ادراس کے بدن کے تمام بال گر گئے ۔روایت میں ہے کہ حضرت کی قیص میں ایک سوانیس (۱۱۹) کے قریب تکوار تیم اور نیز وں کے نشان تتھے۔

حضرت امام صادق (عد الملام) فرماتے ہیں: امام حسین (عد الملام) کے بدن میں میں میں میں (سیری) نیزوں کے زخم اور چونیس (۳۳) زخم تلواروں کے نمایاں تھے۔امام حسین (طبیالملام) کی شلوارا بحر بن کعب تمیمی لے حمیا۔روایت میں ہے کہ لے جانے کے بعد اس کی دونوں ٹا تگیں شل ہوگئی جس کی وجہ سے چلنے کے قابل ندر ہا۔

امام حسین (مایداللام) کا عمامداخش بن مرحد بن علقمه لے گیا۔ ایک قول کے مطابق جابر بن پزیدادوی نے لیا،اورا سے سر پر بائد ھاتو پاگل ہوگیا۔

ادر حفزت کے جوتے اسود بن خالد لے گیا۔ انگوشی کو بجدل بن سلیم کلبی لے گیااس نے انگوشی کو بجدل بن سلیم کلبی لے گیااس نے انگوشی کی خاطر حضرت کی انگلی کو بھی کاٹ دیا۔ اس بجدل بن سلیم کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیئے ، اور اس حالت میں اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خون میں ہاتھ یاؤں ہارتے ہوئے ہاک ہوگیا۔

امام حسین (طیاسام) کی مخمل جاور جو نزشهر ہے تھی قیس بن اضعف لے گیا۔ حضرت کی زرہ جس کا نام بتراء تھا عمر بن سعد لے گیا ، اور جب عمر مارا گیا تو مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل الی عمرہ کو بخش دی ۔ امام حسین (طیاسام) کی تلوار جسج بن خلق اودی اور ایک قول کے مطابق قبیلہ بی تھی ۔ اور روایت ابن ابی مطابق قبیلہ بی تھی ۔ اور روایت ابن ابی معد میں ہے کہ حضرت کی تلوار فلا فسی تعطیلی لے گیا ، اور محمد بن زکریا اس روایت کو تقل کرنے سے بعد میں ہے کہ بعد کہتے تیں کہ وہ تو اور اس کے بعد حبیب بن بدیل کی بینی کولی۔

خیام کی تاراجی اورآگ کانگانا

راوی کہتا ہے کہ امام حسین (مدیسام) کی شہادت کے بعدا کی کنیز خیموں نے گئی آئی

۔ ایک شخص نے اس ہے کہا: تیرے آقا حسین (ملیہ المام) شہید کر دیئے گئے ۔ کنیز میہ ن

کر بلند آواز میں بین کرتی ہوئی ، مستورات کی طرف چلی گئی ، اور تمام مستورات امام حسین
(ملیہ المام) کی شہادت کی خبر من کر ، آووزاری کرنے لگیس ، اس کے بعد فوجیس بڑی تیزی سے
اولاد پنج براور فاطمہ زیرا (سلام الله علیما) کے نور نظر کے خیموں میں ان کے مال واسباب
لو مے کے لئے داخل ہو گئے۔ وختر ان پنج بر حیموں سے نکلیس بھی بلند آواز سے اگریہ کررہی مقیس ، اوراسیخ عزیز وں اور مددگاروں کی جُدائی پر بین کررہی تھیں۔

جید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب طاکفہ بنی بحربن واکل کی ایک عورت جوائے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے لئکر میں تھی ، دیکھا کہ اشقیاء خیموں کوتاراج کردہ ہیں۔ وہ اپنے اس کے ساتھ عمر تلوار کے کرخیموں کی طرف آئی اور کینے لگی : اے قبیلہ بکر بن واکل! کیاتم میں غیرت اور جوانمروای نہیں ہے کہ آس سرز مین پرموجود ہو، اور پیٹیمرکی بیٹیوں کی جا وریں لوٹی جاری ہیں؟ اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے کہا: ﴿ لَا اُحْکُمُ اللّٰ لِلّٰهُ یَا لَنْتُارَتِ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ اس عورت کا شوہرا یا اور اس کا ہاتھ بگر کراہے خیموں میں واپس کے گیا۔

رادی کہتا ہے: خیموں کولو شنے کے بعدان میں آگ لگادی گئی،اور مخدرات عصمت وطہارت پر ہند سراور برہند پااس حال میں خیموں ہے روتی ہوئیں باہر آئیں کہا تکی چادریں چھن چکی تھیں، قیدی بن کر چلیں اس حال میں شکراشقیاء ہے کہے لگیں: شمصیں خدا کا واسط جمیں شہداء کی لاشوں کے قریب ہے لیے چلو، جب مقتل میں پینچیں اور سب شہداء پر نگاہ پڑی تو سب نے بلند آوازے رونا شروع کیا،اورا پے چروں پر طمانچے مارتے لگیں۔

جناب نينب (المامال على كالمعائى كى لاش يررونا

﴿ يَا مُحَمَّدًا مُ صَلَىٰ عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ هَذَا حُسَيْنً مَرَمِّلٌ بِالدَّمَاءِ مُقَطِّعُ الأعْضَاءِ وَ بَنَاتُكَ سَبِايًا ﴾

شرجہ: راوی کہتا ہے: خدا کی قتم میں حضرت زینب (سام الفظیما) کے وہ بین کھی فراموش نہیں کروں گا۔ جوانہوں نے اپنے بھائی حسین (طیداسام) کی لاش پر کیئے آپ غم ناک انداز سے بین کرتیں تھیں۔ یا محمداہ! سے جد ہزرگوارآپ پرآسان کے فرشتے درود بھیجے بین اور بیآ پاک حسین (طیداسام) کی کہ جوریت پراپ خون میں غلطان ہے، اس کے اعضاء ایک اور بیآ پاک حسین (طیداسام) ہے کہ جوریت پراپ خون میں غلطان ہے، اس کے اعضاء ایک دوسرے سے غدا ہو چکے ہیں، اور بیتیری بیٹیاں بیں جواسر ہو چکی ہیں۔ میں ان مظالم پر خدا ہم مصطفی علی مرتضی "فاطمہ (سلام الفظیما) اور جز وسیدالشحد الی بارگاہ میں شکایت کرتی خدا ہم مصطفی علی مرتضی "فاطمہ (سلام الفظیما) اور جز وسیدالشحد الی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں۔ یا محمداہ! بیآ پیا جسین ہے جو جرام زادوں کے ظلم وستم کی بنا پر حساس پرخاک ڈال رہی ہے۔ بیآ پیا جسین ہے جو جرام زادوں کے ظلم وستم کی بنا پر میں اس کیا۔ واحز ناہ واکر باہ! گویا آج ہے دن میرے جد بن رگواررسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں۔

اے گھر کے اسحاب! پیمھارے پیفیری والا دے جن کوقید یوں کی طرح قید کرکے لے جارہ جیں۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت زینب (سلم الفظیما) نے عرض کیا : یا محماہ! آج آ کی بیٹیاں قیدی ہیں، اور جیٹے قل ہوئے ، اور باد صباان کے بدن پرخاک ڈال رہی ہے۔ یہ آ پکا حسین ہے جس کا سرپی گردن ہے جدا کیا گیا۔ اور اس کا محامہ اور چاورلوٹ لیگئی۔ میر نے مال، باپ قربال ہوں اس پر کہ جس کے لئکر کوسوموار کے دن دو پیر کوظم وسم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے مال، باپ قربال ہوں اس پر کہ جس کے فیموں کوجلادیا گیا۔

﴿ بِأَبِي مَنْ لَاغَائِبٌ فَيُرْتَجِي وَلَا جَرِيعٌ فَيُتَداوى ﴾ مرے باپ اس رِقربان، جماد جود ایمائیس جسکے داپس آئیک امید کی جاسکے اور جس کے زخم ایے نہیں کہ جن کا علاج کیا جاسکے۔میرے ماں، باپ اس پرقربان جس پر میں خود بھی فدا ہونا پیند کرتی تھی۔

﴿بِأَبِي الْمَهُمُوم حَتَّى قَضَى بِأَبِي الْعَطْشَانِ حَتَّى مَضَى ﴾

مير عال، باپاس پرقربان كه جس كادل غم وغصه عجرا بواتها، اوراى حال
مير عال، باپ قدااس پركه جس كوشند به محمد كرديا كيا- مير عال، باپ قدااس پركه جس كوشند ب قصيد كرديا كيا- مير عال، باپ قدااس پركه جسك جدا مجد حضرت محمط في يغير فدا به بيابي مَنْ هُوَ سِبْطُ نبي الْهُدَى بِأَبِي مَنْ هُوَ سِبْطُ نبي الْهُدَى بِأَبِي مَنْ هُوَ سِبْطُ عَلَى الْمُرْتَضَى بِأَبِي فَاطِمَةَ الزَّبْرُ أَسَيْدَةَ النَّساءِ بِأَبِي مَنْ رُدُثُ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى صَلَّى .

رادی کہتا ہے خدا کی قتم جناب نے نب (سلام الله علیها) کے آہ و بکاء نے دوست و

وهمن سب كورولا ديا-

اس کے بعد جناب سکینہ (سلام الله علیما) نے اپنے باپ کی لاش سے لیٹ سنگیں۔ایک گردہ عرب کا آیا،اس نے سکینہ کو باپ کی لاش سے جدا کیا۔

اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا: کون تیار ہے کہ جو حسین (عالمام) کے بدن رگھوڑے دوڑائے۔دس(۱۰) آ دمیوں نے اس کام کواپنے ذمر لیا ،ان کے نام یہ ہیں:

ا۔ اسحاق بن حربہ (کہ جس نے حضرت کی قیص چینی تھی) ۲۔ افض بن مرشد۔ سے حکیم بن طیفل سعنی ا ۳۔ عمر بن صبیح صیدادی۔ ۵۔ رجاء بن مقد۔ ۲۔ سالم بن خشیہ بھی ۔ کے داخظ بن ناعم۔ ۸۔ صالح بن دھب بھی ۔ ۹۔ ھائی بن ھبٹ حضری۔ خداان سب پر لعنت کرے کہ جنہوں نے امام حسین (مداللام) کے بدن اطبر کو اسطرح اسطرح کھوڑوں کے ہون اطبر کو اسطرح کھوڑوں کے ہموں سے پامال کردیا،اور آ کے سینے اور پشت کی بٹریاں چور چور ہوگئیں۔ میدن آ دمی کوف بیس آ کر ابن زیاد کے ساننے کھڑے ہوگئے۔

اسید بن مالک کہ جوائی میں سے تھا کہنے لگا: ابن زیاد نے پوچھا: تم کون ہو؟
انہوں نے جواب دیا: ہم وہ افراد ہیں جھنوں نے بدن حسین (طیالام) پر گھوڑے دوڑا ساور
ان کے سینے اور پشت کی ہڈیول کو چور چور کرڈ الا۔ ابن زیاد نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ
دی ، اور بہت کم انعام آئیس دیا۔ ابوعمرو زاھد کہتا ہے کہ میں نے ان دس کی تحقیق کی ، تو معلوم
ہوا کہ وہ سب کے سب حرام وادے ہیں۔

تمام شكركوف برعذاب

 کھڑا تھا، اس کے ساتھ میں ایک (ہتھیار) آگ کا تھا۔ دہ میرے نو (۹) ساتھیوں کوتل کرچکا تھا، اور جس کو بھی ضرب لگا تا تھا، اس کوسرے یا وَل تک آگھیرلیتی اور جلادیتی۔

میں رسول خدا کے قریب گیا اور ان کے سامنے دو زانو زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے السلام علیک یا رسول اللہ گہا، کیکن آنخضرت (ملی اللہ بار ہا) نے کوئی جواب نہ دیا، اور کافی دیر تک خاموش رہے۔اس کے بعد اپنے سرکو بلند کیا اور فر مایا: اے دشمن خدا! تو نے میری ھتک حرمت کی ،میری عترت کوئل کیا اور میرے حق کی رعایت نہیں کی اور جو پچھ کرنا چاہا، وہ کردکھایا۔

میں نے جواب دیا: یا رسول اللہ خداکی میں نے آپ کے فرزندکو میں کرنے میں تلوار نہیں ماری اور نہ نیزہ مارا اور نہ ہی تیر پھینکا۔ فرمایا درست ہے، کین تو نے میر ہے حسین کے قاتلوں کی فشکر میں اضافہ کیا۔ میر عقریب آ۔ میں آنخضرت کے قریب گیا میں نے دیکھا ایک طشت خون سے بحرا ہوا، آنخضرت کے سامنے تھا۔ بچھ سے فرمایا: بیخون میر ہے حسین کا ہے، اس کے بعد خون میری آنکھوں پر ملا، جب جاگا تو اب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ بعد خون میری آنکھوں پر ملا، جب جاگا تو اب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔

### حضرت فاطمه زبرا (ساماله طيما محشر ميس

حفرت امام صادق سے روایت ہے کہ رسول خدا (سل اللہ علیہ الد ہم) نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا حضرت فاطمہ (سلام اللہ علیما) کیلئے ایک نورانی خیمہ بنایا جائے گا، امام صین (عیالام) کواس حال میں کہ ان کا سربدن پرنہ ہوگا ایچ ہاتھ پر اٹھا کر لا تیس گی۔ اور فریاد کریں گی کہ تمام ملا تکہ مقربین اور پینجیبران مرسل ان کے رونے سے رونا شروع کردیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فاطمہ (سلام اللہ علیما) کیلئے حسین (عیالام) کو بہترین صورت

میں ظاہر کریگا، اور امام حین (بلہ الله) اس حال میں کہ بدن بے سر ہوگا اپنے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے۔ اور خدا قاتلین اور جولوگ اس کے قبل کیلئے آ مادہ تھے اور وہ جوان کے ساتھ قبل میں شریک ہوئے تھے تمام کو فاطمہ (سلام الله علیما) کے سامنے لائے گا۔ جب حاضر ہوں محمیق میں ان کے ایک ایک فرد کو تو میں ان کے ایک ایک فرد کو تو میں ان کو قبل کروں گا، پھر زندہ ہوں محمد امیر المحکومین ان کو قبل کریں ہے، پھر انہیں زندہ کیا جائے گا۔ امام حین ہوں محمد ان کو قبل کریں گے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں محم ہر ایک ہماری در بہت سے ایک ایک مرتبدان کو قبل کریں محمد اس وقت میر اغضب ختم ہوگا اور غم واندہ وہ تو ہوجائے گا۔

اس کے بعدامام صادق نے فرمایا: خداہمارے شیعوں پر رحت نازل فرمائے ۔خداکی فتم وہ حزن وحسرت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہماری مصیبت میں شریک ہیں۔

رسول خدا (سل منظرہ اربلم) سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ (سلام الشطیما) چندمستورات کے ساتھ محشر میں آئیں گئ ان سے خطاب ہوگا کہ بہشت میں داخل ہوجاؤ تو وہ کہیں گی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہول گی یہائیک کہ میرے بعد میرے بیٹے کے ساتھ جوظلم کیا گیا اسے د کھے نہلوں۔

خطاب ہوگا ﴿ أَنْظُرِى فِى قَلْبِ القِيَامةِ ﴾ محشر كے وسط ميں وكھے ديكوركيا ديكھيں گى كہ حسين (مايداللم) بغيرسر كے كھڑے ہيں۔اس منظركود كھے ہى باند آواز سے رونے گئيں گى اور اللے رونے سے ميں اور فرشتے روئيں گے۔

ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ (سلام الله علیما) حسین (طیاللام) کو

د کھے کر فریاد کریں گی ﴿ وَا وَلَدَاهُ وَا ثَصَرَةً فُوادَاهُ ﴾ اس وقت خداوند متعال فاطمہ (سلام الفظیما) کی خاطر غضب ہیں آئے گا، اور آگ جس کا نام هب هب ہے۔ اور ہزار سال ہے جلائی گئی ہے، یہاں تک کہ سیاہ رنگ کی ہوئی ہے، اور بھی اس میں واظل نہیں ہوگا۔ اور غم واندوہ بھی اس ہے نہیں فکے گا۔ عظم کریں سے قاتلیں حیین (بداللم) کو جدا کریں، آگ ان کو لوگوں ہے جدا کریں گی۔ اور جب وہ داخل ہوں سے آگ بلند آواز ہے کہا گئی اور وہ جماعت بھی فریاد کرے گی اور بلند آواز ہے کہا گئی پروردگارا! کس لیے بت پرستوں ہے پہلے آگ کو ہم پرواجب قرار دیا، اور ہمیں معذب قرار دیا ؟ وطاب ہوگا: جو جانے والا ہے وہ نہ جانے والے کی مثل نہیں ہوسکتا ہے۔

ید دونوں روایت ابن بابویہ نے اپنی کتاب (عقاب الاعمال) میں نقل کیس ہیں، اور جلد نمبر سم کتاب ( تذییل ) کہ جو تالیف محمہ بن نجار [ شخ الحد ثمین ] بغداد کی ہے ۔شرخ حال فاطمہ فرزند ابوالعباس از دی میں میں نے دیکھی ہیں ۔بااسا دخود طلحہ نقل کرتے ہیں۔

رسول خداد ملی الدیلیہ آلدیلم) سے میں نے سُنا ہے فرماتے تھے: موسی بن عمر ان نے خداوند سے درخواست کی کہ میرا بھائی ھارون دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اسکو بخش دے۔ خداوند نے آپکووجی بھیجی: اے موسی! اگر جھے سے درخواست کرو کرتمام افراداولین و آخرین کو بخشوں ، تو ضرور قبول کروں گا ، مگر قاتلان حسین ین علی بن ابیطالب صلوات اللہ وسلا معلیصما کو جرگر نہیں بخشوں گا۔

# بسم اللدالرحمن الرحيم



30)

اسیران کربلا کاکوفه و شام کی طرف روانه هونا اسيران كربلاكي كوفه وشام رواتكي

عصر عاشوراعمر بن سعد کے کہنے پراماً محسین (ملیاسام) کے سراقد س کوخو لی بن یذید،
اور حمید بن مسلم از دی کے ذرایعہ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا، اسکے بعد اس نے تھم دیا کہ
شہداء کر بلا کے جوانوں کے سروں کو بدن سے جدا کر کے شمر بن ذکی الجوش، قیس بن اضعیف
اور عمر و بن حجاج کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس کوفیدوانہ کیا جائے۔

عرسعد گیارہ محرم تک کر بلا میں رہا۔ اس کے بعد اہم کے پیماندگان کے ہمراہ کوف روانہ ہوا، بیبوں کو بلوائے عام میں نظے سر ہے کوادہ اونٹوں پرسوار کیا گیا۔ اور انھیں ترک وروم کے قیدیوں کی طرح شدید مصائب والآم کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔

يهال رعرب شاعرف كياخوب كهاب:

يُصَلِّي عَلَى الْمَبْعُوْثِ مِنْ آلِ هَاشِم

وَيُغْرَى بَنُوْهُ إِنَّ ذَا لَعَجِيبٌ

یعنی پنیبر جو کدآل بی هاشم میں ہے مبعوث ہوئے ہیں ،اس پرتوبیدرودوسلام بھیجتہ ہیں بیکن تعجب اس پر ہے کدان کی آل کے ساتھ جنگ وجدال کرتے ہیں۔

ايك اورشعرب:

أَتَرْ جُوْا أُمَّةً قَطَلْتْ حُسَيْناً

شَدَفَاعَةُ جَدَّهِ يَوْمُ الْجِسَابِ
الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عن الله ع

روایت بین ہے کہ امام حسین (طیاسی میں کے اصحاب کے سروں کی تعداد ۸ کے گئی۔ اور جو قبیلے کر بلا میں موجود تھے انھوں نے ابن زیاد اور بزید بن معادیہ کی خشنود کی خاطر سروں کو تبیل میں تقسیم کرلیا۔ قبیلہ کندہ قبیس بن اضعف کی محرانی میں تیرہ سر، قبیلہ ہوا زن شمر بن ذی الجوش کی محرانی میں بارہ سر، قبیلہ کی تمرین ذی الجوش کی محرانی میں بارہ سر، قبیلہ کی تمرین دی الجوش کی محرانی میں سترہ سر، کی اسد کی

محرانی میں سولہ سر فقبلہ مذج کی محرانی میں سات سراور بقیدلوگ تیرہ سر(۱۳) کوفہ لے گئے۔

ے گئے۔ مدفین شھداءادراسیروں کا کوفہ میں داخلہ

رادی کہتا ہے: جب عمر ابن سعد کر بلاے دور چلاگیا، تو قبیلہ بنی اسد کے کھے لوگوں نے دو کام سرانجام دیے، ایک شحد ائے کر بلاکی نماز جنازہ ادا کی، اور دوسرا کام جہاں شحد اءکوشہید کیا گیا تھاد ہیں انکو دن کیا۔

جب عمرائن سعد کر بلا کے اسرول کے ساتھ کوفہ کے نزدیک پہنچا تو اہل کوفہ کیر تعدادی تما تما شائی صورت میں جع تھے۔ ای اثنا میں چھت پر بیٹی ،عورتوں میں ہے ایک عورت فیلی سے آئیروں سے سوال کیا: ہن آئی الاسساری آئٹی اکم کم کس ملک اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فَقُلْن نَحْنُ اُسَاری آلِ مُحَمِّدُ اُنھوں نے جواب دیا کہ ہم اسران آل محمد ہیں۔ وہ عورت چھت سے نیچاتری اورا پے گھرے لباس، چاوریں اور مقعم لیران آل محمد ہیں۔ امام ہو چھ تھے اور ان کے ہمراہ حسن ابن حس می فرخی حالت شدید بیاری کی وجہ سے بہت نجف ہو چھ تھے اور ان کے ہمراہ حسن ابن حس می فرخی حالت

صاحب کتاب مصابیح روایت کرتے ہیں کہ حسن ابن ٹنی نے عاشور کے دن حضرت امام حسین (طیاسام) کی لفرت میں سترہ (۱۷) افراد کو ھلاک کیا اور اپنے بدن ناز نین پراٹھارہ زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پرگرے، تو ان کے مامول نے انھیں اٹھایا اور کوفہ لے مجئے ، اور وہاں پران کا علاج کرانے کے بعد مدینہ لے حجئے۔

ای طرح امام حسن مجتبیٰ (طیاسام) کے دواور فرزئد بنام زیداور عمر واسیرول عیں موجود تھے۔اٹل کوفداسیروں کی میرحالت دیکھ کرزار وقطار رونے لگے۔امام زین العابدین (طیاسام) نے فرماما:

﴿ أَتَّنُوْ حُونَ وَ تَلِكُونَ مِنْ أَجُلِنَا؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي قَتَلْنَا؟﴾

کیا جارے لئے گریے کررہے ہو،اور ہم پرنوحہ کناں ہو؟ پس جارا قاتل کون ہےاور س نے ہمیں قبل کیا؟!!

حفرت زينب (المامال على) كاخطب

بشر بن حزیم اسدی روایت کرتا ہے کہ میں نے زینب بنت علی کا خطبہ نا۔ خدا کی فتم میں نے اس سے پہلے کوئی عالمہ لی ان نیس دیکھی کہ جس نے علی کی طرح خطبہ و یا ہو۔
﴿ وَ قَدْ أَوْمَاتُ الْمَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُواْ فَارْتَدُتِ الْاَنْفَاسُ وَسَكَنَتُواْ فَارْتَدُتِ الْاَنْفَاسُ ﴾

لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔اس اشارے سے لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے ،اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہوگیئں ،اسکے بعد خطبہ دینا شروع کیا:

کیا ہمیں قبل کرنے کے بعدہم پرگریداورا پنے آپ کومرزنش کرتے ہو؟ ہاں! خدا کی متم تمہیں زیادہ رونا اور کم ہنا چاہیے ۔ تم نے اپنے وامن پر جورسوائی کا داغ لگالیا ہے، اُسے دنیا کا کوئی یانی بھی صاف نہیں کرسکتا ، اور بھلاکس طرح فرزندرسول اورسید جوانان الل ببشت كے خون كومنايا جاسكتا ہے؟!!

دہ شخصیت کہ جو جنگوں میں تمہاری پناہ گاہ تھی، دشمن کے مقابل احتجاج کرنے میں، نیز مشکلات میں تمہاری پناہ گاہ تھی اور جس نے تم کو دین سیکھایا تم نے اپنی پشت پر بہت بر اگناہ اٹھالیا ہے ۔ خدا تحصیں اپنی رحمت ہے دور کرے ۔ تم پر اپنا عذاب نازل کرے ۔ تمہاری کوشش نقش بر آب ثابت ہوئیں ۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا، تمہارا یہ معاملہ تمہار سے نقصان کا باعث بنا ۔ تم نے خدا کے عذاب کی طرف رخ کیا اور ذات وخواری نے تمہارا محاصرہ کرلیا۔

يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ! أَتَدْرُونَ آَى كَبْدِ لِرَسُولِ اللَّهِ فَرِيْتُمْ وَآَى كَرِيْمَةِ أَبْرُزْتُمْ وَآَى دَم لَهُ سَفَكُتُمْ وَآَى حُرْمَةِ لَهُ النَّهَكُتُمْ

الل كوف اوائع بوئم براكياتم جائع بوكة في كس جگررسول كوشكافة كيا؟ اور عصمت وطبارت كى پرورده ورسول كى بينول كوب پرده كيا، اور كس خون كوتم في زيين پر بهايا؟!!! كس كى حرمت كو پامال كيا؟ كس قدرتم في ناروا كام انجام ديا ـ اور كس گناه ظيم كه مرتكب بوئ بوء بو؟ كرتم بار سطلم وستم كى بزرگ زمين و آسان كے برابر بي؟!!!

أفعجبتم أن مطرب السماء دما

کیاتم تعجب کرتے ہو کہ آسان سے خون کی بارش ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کی گنازیادہ بخت اور ذکیل وخوار کرنے والا ہوگا۔اوراس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
یہ جومہلت تمسیس خدانے دی ہے اُسے معمولی وخفیف نہ سمجھو، چونکہ خداوند کر یم انتقام لینے
میں جلدی نہیں کرتا ،اور خداوند نہیں ڈرتا کہ ناحق بہائے جانے والے خون کا انتقام اس سے
قوت ہو جائے ،اور تمہار ارب تمہارے انتظار میں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ خدا کی تئم میں نے لوگوں کود یکھا جواس خطبہ کے دوران حیرت زدہ تنے ، اور بلند آواز سے گریہ کر رہے تنے۔اوراپنے وائتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تنے ، اور میں نے اپنے نزویک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جس کی ڈاڑی آ نسووں سے تر ہو چک تھی، اور کہدر ہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں' آپ کے براگ بہترین براگ بہترین براگ بہترین جوان بہترین مستورات بہترین مستورات بہترین مستورات، اور آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے کہ بھی ذلیل وخوار نہیں ہوگا۔

حضرت فاطمه بنت حسين (سلماله علمه) كا خطبه زيد بن موى ابن جعقراب آباؤواجداء بروايت كرتم بين كه فاطمه بنت حسين ن كر بلا سكوفه بينيخ كے بعداس طرح سے خطاب فر مایا:

سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمدوثنا کرتی ہوں۔ ریت کے زروں اور پھر کے شک ریزوں کے برابر کہ جن کی مقدار زمین ہے آسان تک پھیلی ہو، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں ، اور ٹیس گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، حضرت محمد (سلی اللہ بدار بنم) اس کے بندے اور پیٹمبر ہیں ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ جس کی اولا دکو بے جرم وخطافرات کے کنارے ذبحہ کیا گیا۔

ا سے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتی ہوں، اس بات سے کہ تیری طرف جھوٹ کی نسبت دوں، یا اُس کے خلاف کہوں کہ جوت نے اپنے پیغیر سے فرمایا کہ: اپنے وصی علی بن الجی طالب کے لئے لوگوں سے بیعت لیس وہی علی کہ جن کے حتی کو غصب کیا گیا اور ان کو بے من قبل کیا گیا ہے۔ وہ کے فرزند کوکل سرز مین کر بلا پرائی جماعت نے قبل کیا کہ جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کا فر تھے ۔ وائے ہوان کے سرداروں پر کہ جضوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم وسم کرنے سے درایخ نہ کیا، یہاں تک کہ تو نے انکوتمام حسن منقبت اور یا کیزہ طبیعت کے ہاتھ اسے یاس بلالیا۔

اے پروردگار! طامت کرنے والوں کی طامت اُ تکو تیری عبودیت و بندگی سے نہ روک سکی، اور تو نے اُ کی بھین میں اسلام کی طرف راھنمائی کی اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے فضائل کو بیان کیا 'اور وانہوں نے ہمیشہ تیری راہ میں اور تیرے پیغیر کی خوشنودی کی

خاطرامت کونسیحت کی ،اور یہاں تک کرتو نے اُن کی روح کوتبض کرلیا۔وود نیا ہے بے نیاز اوراُس کی طرف حریص نہ تنے۔اور آخرت کے مشاق تنے ،اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے نبرد آزما تنے۔توان سے راضی ہوگیا ،اوراُ نکوتو نے نتخب کیا اور صراط مستقم پر ٹابت قدم رکھا۔

امابعد! اے اہل کوفہ! اے اہل کر وفریب! خدائے ہم اہل بیت کی تمہارے ذریعہ ے آنمائش کی اور تمہار اامتحان ہمارے وسلہ سے لیا۔ خدائے ہمیں اس امتحان میں کا میاب کیا ، اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے میر دکیا۔ پس ہم ہی اس کے علم و تحکمت کے خزائے ہیں۔ اور ہم ہی روے زمین براس کی ججت ہیں۔

فل کارمت ہے اور دھرت محد کے درید ہے ہمیں اپنی کرامت ہے اواز وہ اور دھنرت محد کے درید ہے ہمیں اپنی محلوق پر فضیلت بخش ہم نے ہمیں جھٹا یا ، اور ہماری تکفیر کی ہمارا خون بہانا مباح سمجھا اور ہمارے مال واسباب کولوٹنا جا تر سمجھا، کو یا ہم اسپر ان ترک دکا بل تھے ! چنا نچ کل ہمارے جدیز رکوار (حضرت علی علیہ السلام) کو تل کیا، اور ابھی تک ہمارا خوان تمہاری دیریندو تمن کی وجہ ہے تمھارے تلوارے ٹیک رہا ہے ، اور وہ الزام کہ جوتم نے خدا پر لگایا ، اور دھوکہ وفریب و یا کہ جس ہے تمہاری انتظام لینے والا ہے۔ خدا دند متعال فریب دینے والوں ہے بہترین انتظام لینے والا ہے۔

ابتم ہمارے خون سے ہاتھ رہمین کرکے، ادر ہمارے مال واسباب کے لوٹے سے خوش نہ ہو جاؤ ، کیونکہ ان چیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب بھی سلے ہے موجود ہے۔ اور میرخداوند متعال برآسان ہے۔

﴿ إِنْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرِ لِكَيْلاَ تَا سَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ الْآلَةُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾

وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرؤ، اور جو تہمیں مل جائے اس پر خوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر وفریب پر فخر کرنے والے کو پہند نہیں کرتا۔ اے کوفہ والوا وا ہے ہوتم پر،ابتم منتظرر ہو کہ جلد ہی خداوند کاعذاب اور لعنت تم پر نازل ہوگی،اور وہ تہمیں گنا ہوں پر عذاب دیگا،اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا،اور جس آن قیامت بریا ہوگی کہ جوظلم تم نے ہم پر کئے،اس کی پاداش میں تمہیں ہمیشہ دوزخ کی درد ناک آگ میں جلائے گا۔

﴿ اللَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ ﴾

واے ہوتم پراے اہل کوفہ! کیا تم جانتے ہوکہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں نیز ول اور کل قدموں سے تم نے ہمیں نیز ول اور کل قدموں اور کل قدموں سے نثانہ بنایا؟ اور کس حوصلہ کے ساتھ جارے ساتھ جنگ کی؟ اور خدا کی تنم ، تمہارے ول قدادت سے کے ساتھ جارے ساتھ جنگ کرنے کیلئے آئے؟ اور خدا کی تنم ، تمہارے ول قدادت سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تمہارے جگر چتر بن چکے ہیں، اور تمہارے ول علم و دانش سے بہرہ ہو چکے ہیں، اور تمہاری آئکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔

اے الل کوفہ! شیطان نے تہمیں فریب دیا اور تہمیں صراط متنقیم سے منحرف کیا ، اور اس طرح سے جہالت کا پر دہ تہماری آ محصوں پر ڈال دیا کہ پھر بھی بھی حدایت نہ پاسکو گے۔
اے الل کوفہ! وا سے ہوتم پر! کیاتم جانتے ہوگی جو تہماری گرون پر رسول خدا دسل الله علی اسلام کا خون ہے۔ وہ تم سے طلب کریں گے۔ اور وہ دشمنی کہ جوتم نے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب اور الکی اولا دوعترت سے کی ، اور تم میں سے بعض نے مظالم میں افتحار کیا اور کہتے ہو:

نحْنُ قَتَلْنَا عَلِيًّا وَبَنِى عَلِیًّ بِسُنُوْفِ هِنْدِیَةِ وَ رِمَاحِ
وَسَبَیْنَا نِسَائَهُمْ سَعْبَی تُوْكِ وَنَطَحْنَاهُمْ فَایُّ نِطَاحِ
ہم نے علی اوران کی اولا وکو هندی تواروں اور نیزوں کے ساتھ قُل کیا اوران کے
الل بیت کو ترک کے اسروں کی ما نذا سیر بنایا۔ خاک ہو تبہارے مند پر ، اے وہ خض کہ جو
ایسے جوانوں کے قبل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کو خداوند کر یم نے ہر نجاست سے پاک و پا کیزہ
قراردیا۔ اے پلید! اینے غضے کو لی جا، اور کتے کی طرح اپنے جگہ بیٹھ جا۔ کہ جس طرح تبہارا

باپ بیشا تھا، وہی ہر محض کیلئے ہے کہ جوا پنے ہاتھوں ہے آگے بھیجنا ہے۔ وائے ہوتم پر، کیا تم

ہم ہے حسد کرتے ہو۔ اس فضیلت پر کہ جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی ہے؟!

یہ خدا کا فضل ہے، اور وہی صاحب فضل عظیم ہے، اور جس کو چاہے عطا

کرے اور جس کو خدا اپنے نور ہے محروم کردے۔ وہ ظلمت وتار کی میں رہے گا۔

جیسے ہی جناب فاطمہ (سلام الشطیما) کا خطبہ یہاں پر پہنچالوگ بلند آ واز کے ساتھ

رونے گے اور کہا کہ اے دختر آل اطہار: ہمارے دلوں اور سینوں کوآگ وگادی ہے، اور

ہمارے جگروں کوغم وحزن کی آگ نے جلا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! بی بی جناب

فاطمہ (سلام الشطیما) خاموش ہوگئیں۔

خطبہ جناب ام کلثوم (سلام الشعنما) رادی کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم بنت امیر المؤمنین بلند آواز ہے رور ہی تھیں، اور پس پردہ محمل سے اس خطبہ کو بیان فرمایا:

اے اہل کوفہ اوا ہے ہوتم پر، کیوں حسین (بداللام) کی تو ہین کی ، اور انھیں تی کیا اور انھیں تی کیا اور ان کے مال واسباب کو ہر باد کیا ، اور ان کی مستورات کوقیدی بنایا ، اور اس کے باوجوداس پررو رہے ہوں ہوتم پر ، حلا کت اور بدبختی شمصیں آلے ۔ کیا تم جانے ہو کہ کتنے نرے کا م کے مرتکب ہوئے ہو، اور کتناعظیم ظلم اپنی گرون پر لیا ہے؟ اور کس کے خون ناحق کو بہایا؟ اور کن پردہ نشینوں کو پردہ سے ہرلائے ہو؟ اور کس خاندان کو ان کے زیورات سے محروم کیا ہے؟ اور کن کے اموال واسباب کولوٹا ہے؟ اور تم نے ایے افراد کا قبل کیا کہ رسول خدا کے بعد ان کے مقام کوکوئی محفی نہیں پہنی سکتا؟ رحم و مہر یائی تبہارے دلوں سے چھین کی گئے۔ آگوہ ہوجاؤ کہ ان کے مقام کوکوئی محفی نہیں پہنی سکتا؟ رحم و مہر یائی تبہارے دلوں سے چھین کی گئے۔ آگوہ ہوجاؤ کہ صرف خداوند کی جماعت عی کا میاب ہے اور شیطان کی جماعت خدارہ اُٹھائے والی۔ پھر آپ نے ان اشعار کو بیان فر بایا:

میرے بھائی کونٹل کیا، واے ہوتمہاری ماوؤں پر! جلدی ہی عذاب کی آ گ میں

مرفارہوجاؤے ،اوراس میں جلتے رہو مے،اورتم نے ایسے خون کو پامال کیا کہ جس کے بہانے کو خدا، قرآن اوررسول نے حرام قرار دیا ہے۔ میں شہیں جہنم کی آگ کی بشارت و یق ہوں اور ضرور بالضرورروز قیامت آتش جہنم میں جلائے جاؤ مے،اور میں جمیشا پنے بھائی پردوتی رہوگی۔

اور بان ایر است محصی بمیشددریا ی طرح افک بهاتی رجی گی ،اوربیرونا بھی ختم نه

-69

چٹا نچیاس دوران لوگوں کے نالہ دفریاد کی صدا کیں بلند ہو کیں عور توں نے اپنے الوں کو کھول دیا اور مٹی سروں پر ڈال لی ،اورا پے چیروں کونو چنے لکیس ،اورا پے چیروں پر طما نچے مارنے گلیس ،اوران کے مردوں نے رونا شروع کیا،اور ڈاڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا،اور ڈاڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا،اورکوئی ایساموقعد دیکھائیس گیا کہلوگ اس طرح سے روئے ہوں۔

خطبئدا مام سجا وعداللام

اس کے بعد حضرت امام سجاڈزین العابدین علیدالسلام نے لوگوں کو خاموش ہوئے ۔ کسلیج اشارہ کیا۔ادرلوگ خاموش ہو گئے۔

معرف من معرف کورے ہوئے اور حمد و شاالهی بجالائے ،اور رسول خدا (سلی الفیارہ آلہ ہم) کا تام مبارک زبان پرلائے اور ان پر دور دوسلام بھیجا، اور فرمایا:

مبارات دبان پرہ سے اوروں پروروروں ہا ہے۔ اور دبات ہے کہ میں کون ہوں؟ اور جوکوئی مجھے اسپیں جانتا ، میں اُسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی ، اور اس سے نعت چھین کی السلام ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی ، اور اس سے نعت چھین کی سے ، اور اس کے مال واسباب کولوٹ لیا گیا ، اور اس کے اہل بیت کواسیر بنایا گیا۔

میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم وخطاء کے نبر فرات کے کنار ذبحہ کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جے شدید تکلیف کے ساتھ تل کیا گیا۔ اور یہی افتخار ہمارے لئے

کافی ہے۔

اے لوگوں! میں تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں! کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم نے میرے والد بزرگوارکو خط کھے اور جیسے ہی وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کے ساتھ مکر وفریب کیا، اور اس کے بعد انھیں قبل کر دیا۔ لوگوں! واے ہوتم پر، کہید ذخیرہ کہ جوتم نے عالم آخرت میں اے ہاتھ و بھیجا، اور کس قدر بُراعقیدہ رکھتے ہو!

تم کس آنکھ کے ساتھ رسول خدا (ملی الفیلہ ہ آلہ بنم) کے مبارک چیرے کی طرف تگاہ کرو گے کہ جس وقت وہ تم ہے کہیں ہے :

تم نے میری اولا دکولل کیا ،اور میری ناموں کی سحک حرمت کی ،اور تم میر می امت میں نے میں ایک !

تو اس دوران ہرطرف ہے رونے اور گریہ کرنے کی آ وازیں بلند ہوئیں ، اور ایک دوسرے سے کہدرہے تھے کہ ہم حلاک ہوئے اور نہ سمجھے۔

حفرت امام مجاز نے فر مایا: خدا ہراس مخفس کواپنی رحمت میں شامل کرے کہ جس نے میری تھیجت کو قبول کیا ، اور میری ای دصیت کی خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی میری تھیجت کی میروی کرتا ہے۔ راہ میں حفاظت کی ، کیونکہ ہماری پیروی اور اقتر اوکرتا گویار سول خدا کی پیروی کرتا ہے۔

لوگوں نے بیک زبان ہوکر کہا: اے فرزند پیغیر! ہم ہمتن گوش آپ کے ہر فربان کے مطبع ہیں، اور آپ سے عہد و پیان کے پابند ہیں، اور ہرگز بھی بھی آپ سے روگروانی نہیں کریگے ، اور جو بھی عظم کریں گے اطاعت کریں گے، اور ہماری ہراس مخض سے جنگ موگی جو آپ سے سلح کرے گا، اور جہال بھک کہ بیزید سے ہوگی جو آپ سے جنگ کریںگا، اور جو آپ سے سلح کرے گا، اور یہال بھک کہ بیزید سے انتقام لیس سے، اور جن لوگوں نے آپ بیظم وستم کیاان سے بیذاری اختیار کریں ہے۔

آپ نے فرمایا: هیمات، هیمات! اے غدارد! اور مکارد! تنہاری فطرت میں کرو فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیاتم پھر چاہتے ہو کہ جوظلم ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا اس ظلم کود دہارہ میرے ساتھ کرد۔ خدا کی تتم اس طرح ہوناممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ زخم مندال نہیں ہوئے کہ جومیرے والد اور ان کے اہل بیت پرڈھاے جانے ہے میرے دل کو گئے ہیں، اور اپنے جدر سول خدا (ملی اشد بدر آلد باز گوار اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کوفراموش نہیں کر کا، اور اس کی تخی ابھی تک باتی ہاور میرے سینے اور گلے کوئنگ کردگھا ہے اور اس کا غم ابھی تک میرے سیند میں باتی ہے۔ میں تم ہے بہی چا ہما ہموں کہ ندتم میری مدد کر واور نہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد بداشعار بیان فرمائے:

اگر حسین (مذالام) قبل کے محصے تو میکوئی تعجب کی بات نہیں ، چونکدان سے پہلے ان کے والد ہزرگوار حضرت علی بن افی طالب جوان سے افضل تصفیل کئے گئے ۔ پس اے الل کوفہ! جومصائب ومشکلات حسین (مذالام) کو پیش آئیں ہیں اس پرخوش نہ ہوجا کہ ان ک دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی ۔ وہ حسین (مذالام) کہ جونہر فرات کے کنار نے آل ہوئے؟ میری جان ان پر قربان ہو۔ یقیمان کے قابلوں کی جزا آتش جہنم ہے۔

حفرت الم مجالات ان مذكوره اشعارك بعدية عرار شادفر مايا: رضينا منكم راسا براس فلا يوم لنا ولا عليناً بم تم سراض بوك بين تم نه بهاراساته دو، اورند بم ع جنگ كرو

#### دارالا ماره ميس ابل بيت كاوار دمونا

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد دار الا مارہ کے کل میں بینیا، تمام عام لوگوں کو اغروائل ہونے کی اجازت دی۔ امام حسین (مدالام) کے مقدس سرکو لایا گیا۔ ادر اس کے سامنے رکھا گیا، نیز امام حسین (مدالام) کے اہل بیت اور ان کی اولا وکو دارد کیا گیا۔ جناب نینب دختر امیر المونین (علیاللام) اس صورت میں دربار میں داخل ہوئیں کہ ان کی پہچان نہ ہوسکے، اور ایک گوشہ میں بیٹے گئیں۔ ابن زیاد نے بوچھا: یہ عورت کون تھی؟ جواب دیا گیا کہ زینب بنت علی ہے۔ عبید اللہ نے جناب نمینب (سلام الشطیما) کی طرف اپنارخ کیا اور کہا: خدا کا شکر ہے کہ تصویر خدانے رسوا کیا، اور تمھارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔

جناب نینب (سلام الشطیما) نے فرمایا: رسوا فاسق لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹ فاجر لوگ یولتے ہیں،اور وہ سب ہمارے علاوہ ہیں۔

ائن زیاد نے کہا: جو کچھ خدانے تہارے بھائی کے ساتھ کیاتم نے اسکوکیسا پایا؟
جناب نینب (سلم الشعیما) نے فر مایا: هار أیْتُ الله جمیدلا ؛ نیکی کے علاوہ کچھ
نہیں ویکھا ، کیونکہ آل پیغیروہ جماعت ہیں جن کیلئے خدا وند کریم نے شہادت مقدر فر مائی ،
اور وہ بمیشے کیلئے اپنی اہدی آ رام گاہ کی طرف چلے ہیں، لین خدا بہت جلد ہی ان کواور
تصصی ایک جگہ جمع کرے گا، اور اہل بیت اپ خون طلی کیلئے مقدمہ وائر کریں ہے، اور اس
وقت معلوم ہوگا کہ چاکون ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے ! تیری مال تیر غم میں بیٹھے۔
فی لی کے اس کا ہم سے این زیاد غضیناک ہوا اور لی بی تے تی کا ارادہ کیا۔

عمرو بین حریث جو کدور بار میں موجود تھا، این زیادے کہنے لگا کہ وہ عورت ہے اور این زیاد نے اپ اس ارادہ کوئڑک کیا، اور جناب زینب (سلم الشطیما) کی طرف رخ کر کے کہنے لگا: خداوند کریم نے حسین (ملی الملم) اور ان کے بھائی واہل بیت کے تل ہے میرے دل کوشفا بخشی ہے۔

حفرت نیب (سلام الشطیما) نے فرمایا: مجھے اپنی جان کی قتم ہمارے بزرگوں کوتم نے قبل کیا اور ہماری نسل کشی کی اگر تمہاری پیشفا ہے تو تونے شفایالی۔

ا بن زیاد نے کہا کہ زینب (سلام اللہ علیما) ایک ایک عورت ہے کہ جو سجع و قافیہ سے کلام کرتی ہے، مجھے اپنی جان کی قتم کہ اس کے والدعلی بن الی طالب بھی شاعر و سجاع تھے۔

جناب نینب (سلام الله علیما) نے فر مایا: اے ابن زیاد! عورت کو سیح و قافیہ ہے کیا کام۔اس کے بعد ابن زیاد امام سجاۃ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ بیرکون جوان ہے؟ تو جواب ملا کہ بیعلی بن حسین (ملیا اللام) ہے۔ابن زیاد نے کہا: کیا علی بن حسین (ملیا اللام) کوخدا نے قبل نہیں کیا؟

امام زین العابدین نے فرمایا علی بن حسین میرے بھائی تھے جس کولوگوں نے قل کیا

ابن زياد نه كها: بكرفدان التحقّل كياب الممزين العابدين فرمايا:
﴿ اللّهُ يَتُوَفَّى الْآنْفُسَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي

منامها﴾ (سوره زمرآیه ۲۳)

ابن زیاد نے کہا جمس یہ جرئت کیے ہوئی کہ میرا جواب دو؟ پھر تھم دیا کہ اسے
باہر لے جاکر قل کردو۔ جناب زینب (سلام الشطیما) نے ابن زیاد کی اس بات پر پر پشان ہوکر
کہا: اے بن زیاد! تو نے ہمارے کسی جوان کو باتی نہیں چھوڑ ااگر انھیں قبل کرنا چاہتا ہے تو
جھے بھی ان کے ساتھ قبل کر۔ امام زین العابدین نے پھوپھی سے فر مایا: اے پھوپھی امال!
آپ فاموش رہیں تا کہ ہمی خود تی ابن زیاد سے بات کروں۔ اس کے بعد امام نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فر مایا: اے ابن زیاد! کیا تو بھے قبل کی دھم کی دیتا ہے؟ کیا تھے معلوم نہیں
کی طرف رخ کر کے فر مایا: اے ابن زیاد! کیا تو بھے قبل کی دھم کی دیتا ہے؟ کیا تھے معلوم نہیں
کی طرف رخ کر کے فر مایا: اے ابن زیاد! کیا تو بھے قبل کی دھم کی دیتا ہے؟ کیا تھے معلوم نہیں

اس کے بعدابن زیاد کے محم کے مطابق امام زین العابدین اور اہل بیت کو کوفد کی ا جامع مجد کے پہلویس موجودایک مکان میں لے جایا گیا۔

جناب نینب (سلام الله علیما) نے فر مایا: کہ جاری ملاقات کیلئے سوائے کینز ول کے کوئی ندآئے ،کونکدوہ خود پہلے قیدی رہ چکی ہیں کہ جس طرح ہم قیدی ہیں۔

اس کے بعد ابن زیاد نے تھم دیا کہ امام حسین (ملہ اللام) کا سرکوفہ کی گلی کو چوں میں پھیرایا جائے ۔ راقم الحروف مناسب جھتا ہے کہ یہاں اشعار کا فرکرے۔

ترجمہ اشعار: حضرت محمد کی بنی اور اس کے وصی کے بیٹے کے سر کو نیز ب پرتماشایوں کو دکھانے کیلئے اشایا گیا تھا۔ مسلمان سے منظر و کھور ہے تتھاور سن رہے تھے اور کی نے بھی آ سے بڑھ کراس کو ندروکا ،اور کسی کے دل کوکوئی تکلیف ندہوئی۔

اندھی ہو جائیں وہ آ تھے بہوں نے بیمنظر دیکھا ،ادر بہرے ہو جائیں وہ کان جضوں نے آپ کی مصیبت سنی ،اور ندر وکا۔

ا عمولاحسين! آپ نے اپی شہادت سے ان آ تھوں کو بيدار كرديا جوآپ

کے وجود کے طفیل میں سوتی رہتیں تھیں ،اوروہ آسکھیں جوآپ کے خوف کی وجہ سے سونہ علی تھیں ،وہ آج آرام سے سور ہی ہیں۔

اے مولاحسین اکوئی باغبان اس روئے زمیں پرایسانہیں ہے کہ جو بہت جا ہتا ہو کہ آپ کی قبر مبارک اس کے باغ میں ہو،اوروہ باغ آپ کی ابدی خوابگاہ ہوجائے۔

### عبدالله عفيف كي شجاعت وشهادت

رادی کہتا ہے کہاس کے بعد این زیاد منبر پر گیا ، اور خداد تدکر یم کی۔ حمد وثنا کرنے کے بعد سے کہنے لگا: خدا کاشکر ہے کہ آس نے حق کو ثابت کیاا در امیر المؤمن یزیداور اس کے پیروکاروں کی مدد کی ، اور حسین این علی کا ذیب ابن کا ذیب کو آس کیا۔

عبداللہ عفیف از دی اپنی جگہ ہے اٹھے (اور بیتی وزاہد شیعہ تھے اکلی دائیں آگھ جنگ صفین ،اور بائیں آگھ جنگ جمل میں ضائع ہو چکی تھی ،اور ہمیشہ کوفہ کی جامع سجد میں شب وروزعبادت میں مشغول رہے تھے،وہ کہنے گئے: اے مرجانہ کے بیٹے! تو جموٹا اور تیرا باپ جموٹا،اور دہ محض اور اس کا باپ کہ جس نے تمیں کوفہ کا والی بنایا۔اے دشن خدا! کیا تو انبیاء کی اولاد دو تل کرے مسلمانوں کے منبر پر بیٹھ کرایی با تیں کرتا ہے؟

یین کرابن زیاد غضبنا ک ہوا، اور کہنے لگا کہ یہ کہنے والاکون ہے؟ عبداللہ نے بلند
آ وازے کہا: میں تھا۔ اے دشمن خدا! کیا تو ان اولا دی غیر کوئل کرتا ہے کہ جنہیں خداوند کریم
نے ہرتم کی پلیدی ہے پاک رکھا ہے ، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہے؟ واغو ٹا!
کہاں ہیں مہاجرین وانصار کی اولا دکہ جوان پلیدوں ہے انتقام ہیں لیسیں کہ جس کورسول خدا کہاں ہیں مہاجرین وانصار کی اولا دکہ جوان پلیدوں ہے انتقام ہیں لیسی کہ جس کورسول خدا ملحون ابن ملحون کہتے تھے۔ اس بات نے این زیاد کوشد ید خضبنا ک کرویا۔ خصہ ہے اس کی مرحل میں خون جوش مار نے لگا، اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میرے پاس لے آ و اس کے سنگ دل سیا ہیوں نے اس کی قبل از د کے دل سیا ہیوں کے ماصرہ بن کہ جوعبداللہ کے جو عبداللہ کے بیا ہیوں کے ماصرہ بن کا کہ جوعبداللہ کے جو اس کے ساتھے اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ ہے اسے اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ ہے اسے اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ سے اسلام اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ سے اسلام اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ سے اسلام اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بیا ہی جی بی سیان کی جگہ سے اسلام اور اسے بیا ہیوں کے ماصرہ بن رگان کہ جوعبداللہ کے بیاں ہیں ہیں ہیں ہی ہی کو بیاں کیا ہیاں کی بیاں کیاں کی بیاں ہیں کہ بیاں کیاں کی ہیاں کیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کیاں کیاں کیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کو بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کیاں کی بیاں ک

ے آزاد کرایا،اورمجدے باہر لے جاکران کے گھر پہنچادیا۔

این زیاد نے تھم دیا کہ نابینااز دی کے گھر جاؤ، خدااس کے دل کو بھی اندھا کرے کہ جس طرح اس کی انگھوں کو اندھا کیا ہے۔ تو سپائیوں کا ایک گروہ اے گرفتار کرنے کے ارادہ ہے اس کے گھر کی طرف کیا۔

جیے ی یے خرقبیلداز دکو کی تو تمام قبیلہ کے افراد جمع ہوئے ،اور یمن کے قبائل بھی ان کے آلے سے آلے علی کے خبرابن زیاد کو لی تو اس اجتماع کی خبرابن زیاد کو لی تو اس نے مصر قبائل کے افراد کو جمع کیا اور محمد بن اصحت کی گرانی میں ان کے ساتھ جنگ کیلئے بھیجا اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی ،جس کے نتیجہ میں عربوں کا ایک قبیلہ مارا میں اور ابن زیاد کے سیابی عبداللہ کے گھر پر پنچے ،اور اس کے درواز ہ کو تو ڈکر اندر واضل ہو گئے۔

اس دوران عبداللہ کی بٹی جو گھر میں موجود تھی اس نے فریاد کی کہ بابا جان! وشمن کی فوج گھر میں داخل ہوگئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا: نہ ڈرو! اور میری تلوار مجھے دو! بٹی نے انہیں تلوار دی، اور عبداللہ نے ایناد فاع کرنا شروع کیا۔

عبدالله كى بني نے كہا: بابا كاش ميں مرد ہوتى، اور آپ كے سامنے بدخصلت لوگول عبدالله يرحمله كر ہے جنہوں نے عبرالله يرحمله كر ہے جنہوں نے عتر ت يغير كوتل كيا جنگ كرتى ۔ سپاه ابن زياد ہر طرف سے عبدالله كے زد يك ہوتے تو ان كى بني أحين آگاه كرتى تھى، يہاں تك كرسپاه ابن زياد نے اپنے حملہ ميں اضافے كرتے ہوئے اب عبد الله على اضافے كرتے ہوئے اب عبد الله على اسلام كے ليا۔

ان کی بیٹی نے فریاد کی ، کہ میرے باپ پر سخت مصیبت آپیٹی ، مگر ان کا یارو مددگار کوئی نہیں عبداللہ اپنی تکوار کواسیخ سر کے اردگر دمھماتے تھے ، اور کہتے تھے۔

خدا کی تم اگر میری آنکھوں میں بیتائی داپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا۔ این زیاد کی فوج نے پے در پے حملے کئے ، یہاں تک کہ انھیں گرفتار کرلیا، اور انھیں این زیاد کے پاس لے محکے۔ جب ابن زیاد نے انھیں دیکھا کہنے لگا: خدا کی حمد وثنا کہ جس نے سمھیں ذکیل وخوار کیا۔عبداللہ نے کہا: اے دشمن خدا اسم طرح مجھے خدانے ذکیل کیا ہے؟! خدا کی قشم!اگر میری آ تکھیں روثن ہوتی تو دنیا کوتم پر تاریک کردیتا۔

این زیاد نے کہا: اے دشمن خدا! عثان بن عفان کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے اے کہ ایھلا کہا، اور کہا: اے بن علاج کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے ! کجھے عثان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے کرا کیا تو خدا اپنے حق کا ولی و دارث ہے ، اور ان کے درمیان اور عثان کے درمیان حق وعدالت تھم فرمائے گا، بلکہ تم اپنے اور اپنے باپ اور بزید اور اس کے بارے میں موال کرد۔

ابن زیاد نے کہ خدا کی قسم اس چیز کے بارے میں کوئی مؤال نہیں کرؤں گا، یہاں تک کہ تم قبل نہ کئے جاؤ۔

عبداللہ نے جمدو تا کے بعد کہا: تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے یہ خواہش رکھا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے ،اوروہ مجھے اپنی بدترین گلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے ،لیکن جس دن سے میں تا بینا ہوا، میں شہادت پانے سے ناامید ہوگیا تھا،اوراب خدا کاشکرادا کرتا ہوں کہ جس نے میری تاامیدی کوامید سے بدلہ اور مجھ پر یہ ظاہر کردیا کہ میری دیریند عاصتجاب ہوگئی ہے۔

اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قبل کا تھم صادر کیا، اور عبداللہ کو قبل کر دیا گیا اورائے بدن اطہر کو کوف کی ایک تھی میں افکا دیا گیا۔

رادی کہتا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے بزید بن معادیہ کو خط لکھا، اور اس کو امام حسین (ملیالہ) کی شہادت اور اہل میت کی گرفتاری ہے آگاہ کیا،اورا کی خط اسی مضمون پر مشتمل مدینہ کے گورزعمر بن سعید بن عاص کولکھا۔

جب عروبن معید کو خط طاتواس نے مجد میں آ کر خطبد یا۔ جس میں امام حسین (ملی اسام) کی شہادت مے مطلع کیا۔ اس خبر کے پہلے می قبیلہ تی ہاشم میں گرام کے عمیا ، اور بنی ہاشم کی

عورتوں نے مجلس عزامنعقد کی۔ نینب بنت عقبل بن ابی طالب نے گرید ونو حدخوانی کرتے ہوئے ،اشعار پڑھے۔

ترجمہ اشعار:ا مے حسین کے قاتلوا کہتم نے حسین (طباللم) کی قدر ومنزلت نہ جانے ہوئے انہیں قبل کر دیا تمہیں بثارت ہو عظیم عذاب اور بدیختی کی اور جان لوکہ اہل آ سان ، ابنیاء مرسلین اور محداء سبتم پرلعنت بھیج رہے ہیں ، اور سلیمان بن واؤد ، موکی بن عمران ، اور عیمی بن مریم تم پرلعنت بھیج رہے ہیں ۔

اسيران ابل بيك كى كوفد عضام روائكى

جب بن بدگوابن زیاد کا خط ملااوراس کے مضمون نے آگاہ ہوا، تواس کے جواب میں کھھا کہ حسین (ملہ اسلم) اور ان کے اصحاب کے سروں کواور تمام اہل بیت کوشام بھیج دے۔ ابن زیاد نے محفر بن نظیمہ عائدی کو اپنے پاس بلایا، اور اس کی گرانی میں مقدس سرون اور اسپران اہل بیت کوسپر دکیا، محفر نے اسپروں کو برہند سراسیران کفار کی طرح شام روانہ کیا۔

ابن لھید اور دیگر ناقلین اس مقام پر بہت ی روایت نقل کرتے ہیں۔ہم یہاں ضروری مطالب نقل کررہے ہیں۔ابن لھید کہتا ہے:

میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، اچا تک میں نے ایک شخص کود یکھا کہ جو کہہ رہا تھا: خدایا مجھے بخش دے ، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ تو مجھے بخش دیگا۔ میں نے اس سے وال کیا کہ بندہ خدا! خدا سے ڈر، اور سے بات مت کر، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے چول کے برابری کیوں نہ ہوں اگر تم خدا سے بخشش طلب کر ہے تو وہ بخش دے گا، اور خداوند کر یم مہر بان اور بخشنے والا ہے۔

اس مخص نے کہا: میرے قریب آؤٹا کہ میں تمہارے گئے اپنی داستان بیان کروں میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگا: کہ ہم پچاس آ دمی تھے کہ امام حسین (بدائلام) کے سرمقدس کوشام کیطرف لے جارہے تھے، تو اس دوران جب رات کی تاریکی چھاجاتی تو ہم امام حسین (علیدالسلام) کے سرکوصندوق میں بند کردیے ،اوراس صندوق کے اردگرد بیٹے کرشراب پینے تھے۔ایک رات میرے ساتھیوں نے اس قدرشراب پی کہ وہ سب ست ہو گئے لیکن، میں نے اس رات شراب نہ بی۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھاگئی ،اور اچا تک بجلی کی گرج سائی دی ،اور آسان کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوگیا، اور آسان کے دروازے کھل گئے اور حضرت آ دم ، نوح ،ابراھیم ،اساعیل ،اسحاق ،اور پنج برخاتم حضرت محمر او جرئیل اورایک فرشتوں کا گروہ تھا۔

جبرئیل صندوق کے قریب آئے اور سرحین (علیہ السلام) کو باہر نکال کراپ سے

السلام السلام السلام) پر بوی شدت ہے دوئے ۔ انبیاء نے تعزیت پیش کی، اور میں السلام آئی ہیں (علیہ السلام) پر بوی شدت ہے دوئے ۔ انبیاء نے تعزیت پیش کی، اور جبرئیل نے کہا: اے محر السلام ) پر بوی شدت ہے دوئے ۔ انبیاء نے تعزیت پیش کی، اور جبرئیل نے کہا: اے محر السلام ) پر بوی شدت ہے جو تھم فرمایا ہے کہ جو تھم بھی اپنی امت کے بارے میں تم مجھے دو، تو اطاعت کروں اور اسے جاری کروں ۔ اگر آپ مجھے امر فرما ئیس زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دوں جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔ ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دوں جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) نے فرمایا: نہ کیونکہ ان کے ساتھ میرا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا ۔ (تو اس وقت فرشتوں نے ہم بچاس آ دمیوں کے قبل کرنے کی اول خدا سے اجازت طلب کی ، اور ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قبل کیلئے ہمارے نزدیک آیا تو میں نے کہا: الا مان الا مان یا رسول اللہ ۔ حضرت نے فرمایا: میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تھے نے کہا: الا مان الا مان یا رسول اللہ ۔ حضرت نے فرمایا: میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تھے نے کہا: الا مان الا مان یا رسول اللہ ۔ حضرت نے فرمایا: میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تھے نے نہنے۔

(شخ المحدثین (۱) بغداد کی کتاب تذبیل میں (راقم الحروف) کہتا کہ میں نے علی بن نفرشبو کی کے حالات کے بارے میں اپنے استاد کے ساتھ ای حدیث کے علاوہ یہ بھی واقع نقل کیا ہے۔ جب حسین بن علی (علیہ السلام) قل کئے گئے اور اشقیاءان کے سرکوشام کی

ارجحه بن نجاد

طرف لے جارہ تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر مخبرے اور شراب نوشی میں مشغول ہوگئے۔ تالیاں بجانے لگے، اور ای سرمقدس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرف اچھا لنے لگے، اور اچا تک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لوہے کے لم کے ساتھ دلیار پر لکھنے لگا۔

آتَنْ جُوا اُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنا شَفَاعَةً جَدّه بِيوْمَ الْحِسابِ
ترجمه: يعنى كياده لوگ جنوں نے حسين (طياطام) كوثل كيا، يداميدر كھتے ہيں كه
بروز قيامت ان كے جدامجد كى شفاعت سے بہره مند ہو تگے، جيسے ہى اس تجيب ماجراكود يكھا
سركود ہيں چھوڑ كرفراركر گئے۔

دروازہ شام براہل بیت (علیم الله) کی حالت
رادی کہتا ہے کہ جب بی ظالم گروہ سرمقدل حسین (عبالله) اورا نظرائل بیٹ کوشام کی طرف
کے گیا، اور بیشپر دشق کے قریب پنچ تو ام کلثوم (سلم الشعاما) شمر کے زویک گئیں، اوراس
ہے کہا: اگر شعیں شہر میں ہمیں لے جاتا ہے تو اس درواز ہے ہے لے جا ذ، جہال تماشایوں کا بہوم کم ہو، اورا پے سپاہیوں ہے کہو کہ ان مقدس سروں کو محملوں ہے باہر نکال لیس، اور ہم
ہے دور لے جا میں، کیونکہ اس قدر ہمارے او پر نگا تیں ڈالی گئیں ۔ کہ جس ہے ہماری
بیمدرسوائی ہوئی، جیسا کہ ہم امیری کی حالت میں ہیں ۔ شمروہ شخص ہے کہ جو اپنی بست
فطرت ظلم وستم میں مشہور تھا۔ بی بی ام کلثوم کے جواب میں کہنے لگا: اے سپاہیو! سروں کو فطرت ظلم وستم میں مشہور تھا۔ بی بی ام کلثوم کے جواب میں کہنے لگا: اے سپاہیو! سروں کو نیز وں پر بلند کر مے محملوں کے درمیاں لے جاؤ، اور اس حالت میں امیران اہل بیت کو تماش ہوں کے درمیان سے گزارت ہوئے۔ شمر وشق کے مرکزی دروازے سے گزارو، اور شہر کی جامع مہد کے دروانے کے سامنے قید یوں اور سروں کو شہرادو۔

روایت میں ہے کداصحاب رسول میں سے ایک صحابی نے جب سرامام حسین (علیہ اللہ میں کوشام میں دیکھا تو وہ فور آلوگوں کی نظروں سے چھپ گیا، اورایک ماہ تک اپنے دوستوں سے چھپار ہا، ایک ماہ کے بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا اور اس سے چھپنے کی علت پوچھی ۔ تو

اس نے جواب دیا: کیاتم نہیں دیکھ رہے کہ کتنی ہوئی بدختی ہم پرنازل ہوگئی۔ ترجمہ اشعار: اے محد کے نواسے تیرے خون آلودہ سرکوشام لایا گیا، اور تیرے فتل ہے آشکار ااور جان ہو جھ کررسول خدا کو قل لیا گیا۔ اے فرزند پیغبر! مجھے تشد اب قتل کیا گیا، اور قرآن کی رعایت نہیں کی گئی، اور تیرق تل پرنعرہ مجبیر بلند کیا گیا۔ جب کہ تیرق قل کے ساتھ مجبیر و محلیل (کلم طیب ) کوتل کیا گیا۔

ضعيف العمر شامي كي داستان

المرادی کہتا ہے کہ جس وقت اہل بیت حسین (طیالام) مجد کے دروازہ پر تخمبرائے گئے تھے۔ تو اس دوران ایک ضعف العران کے قریب آ کر بلند آ واز میں کہنے لگا: خدا کا شکر ہے کہ جس نے جمہیں قتل کیا، اور تمہارے مردول کے قتل کے ذریعہ شہروں میں امنیت قائم ہوگی اورامیر المؤمنین کوتم پر فتح دی۔

على ابن الحسين (عداسام) نے اس كجواب من فرمايا: الشخف ! كياتم نے قرآن پر ها ہے؟ اس نے جواب ديا: بال فرمايا كياتم انے قرآن كى اس آيكو پر ها ہے؟ ﴿ قُلْ لاَ السَّذَا لُكُمْ عَلَيْهِ آخراً ولاَ الْسَوْدَة في الْقُرْبِي ﴾

اس نے جواب دیا: پڑھا ہے علی بن الحسین (مدارام) نے فرمایا: ہم ہی پیغیر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم ای پیغیر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم نے سورہ بی اسرائیل میں اس آ میکو پڑھا ہے؟ ﴿وَابَ ذَالْقُورَ لَيْ مَا اَلْ مَا اَلْ اَلْكُورُ لَيْ اَلْكُورُ اللّهِ اِللّهِ اَللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِنْتُمْ مِنْ شَنِّي فَإِنْ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُول وَلِذِي الْقُرْنِي ﴾

اس نے جواب دیا پڑھی ہے۔ حضرت نے فر مایا: ہم ہی رسول کے دشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے بیآیت پڑھی ہے: ﴿ انَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ آهُلَ الْبَيْتُ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾

اس نے جواب دیا: پڑھی ہے علی بن الحسین (عدائلام) نے فرمایا: ہم ہی اہل بیت بین کہ خداوند نے ہم کوئی آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

وہ بوڑھا آ دی ان کلمات کے سننے کے بعد خاموش ہوگیا، اور اپنی ہا توں پر پشیمان موا، اور کہنے لگا جمہیں خدا کی تم دیتا ہوں ہے بتاؤ کہ کیا قرآن کریم کی ہے آ یات تمہاری شان میں ہیں ۔ تو حضرت نے فرمایا: مجھے خدا اور اپنے جدا مجدر سول خدا (سل اللہ بلاء اور من) کی قتم کہ یہ آ یات ہمارے حق میں ہیں ۔ بوڑھ افخص بین کررونے لگا، اور اپنا عمامہ زمین پر پھینک دیا، اور مرکوآسان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا: کیا میری تو بہ قبول ہوجائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا: ہاں اگر تو تو بر سے تو خداوند قبول کر لے گا۔ اور تو ہمارے ساتھ ہے تو اس نے کہا کہ میں قرمایا: ہاں اگر تو تو بر کر تاہوں۔

جیسے ہی اس بوڑ ھے مخص کے واقعہ کی خبر پزید کو ملی تو اس نے اسے قتل کرادیا۔

## درباريز يدمين اللبيت كاداخله

ا سکے بعد اہل حرم اور امام ہجاؤ کو ایسی جالت میں دربار میں لایا حمیا کہ ان کے ہاتھ ایک ری سے بندھے ہوئے و امام علی ایک ری سے بندھے ہوئے تو امام علی بن الحسین (طیالام) نے فرمایا:

﴿ أَنشِدُكَ اللَّهُ يَا يَزِيْدُ مَا ظَنَّكَ بِرَ سُوْلِ اللَّهِ لَوْ رَأَنَّا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّفَةِ ﴾

اے بزید انتجے خدا ک قتم ، تو رسول خدا (ملی اندید ، ارس ) کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اگر وہ جمیں اس حالت میں دیکھیں؟ بزید نے حکم دیا کدری کو کھوا؛ جائے۔اس کے بعدامام حین (طیاسام) کے مقدی سرکواس کے سامنے رکھا گھا۔ اورخوا تین کواس کے پشت کی طرف بیٹھایا گیا تا کہ وہ سرامام حین (طیاسام) نے وکھیلیا۔ ﴿ فلم يا کل المرووس بعد ذلک ابدآ﴾

جیسے بی جناب نینب (سلام الله عیما) کی نگاه امام حسین (ملیالام) کے کے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی نے مند پشنا شروع کردیا ،اورالی دردناک آواز کے ساتھ روکس جودلوں کورڈیا ری تھی فرمایا:

﴿ فَيَا حُسَيْنَاهُ فِيا حَبِيْبَ رَسُولَ اللّهِ فِيا بُنَ مَكُةً وَ مِنّى فِيا بُنَ فَا اللّهِ فَا بُنَ فَا الله فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ

اس کے بعد یزید نے فیزران کی چیڑی طلب کی ،اورامام حسین (بدارہ ہم) کے مقد س لیوں اور دانتوں پر مار نے لگا۔ ابو برز واسلمی اس کی طرف و کیو کر کہنے لگا: واے ہوتم پراے یزید! کیا تو حسین (بدارہ ہم) جوفرزند فاطمہ ہے اسکے دانتوں پر چیڑی مار رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ میں نے خودر سول خدا (ملی شدید، تاریخ) کو دیکھا کہ وہ حسین (بدارہ م) اور ان کے بھائی حن کے لیوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اور ان کی زبان کو چوستے تھے، اور فرماتے تھے کہ وانوں جنت کے جوانوں کے سروار ہو، کہ فران کہ ناتہ میں ، اور ان کے لئے اور خدا قبل کی ، اور لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جوتم ہمارے قاتل ہیں ، اور ان کے لئے انتقام جہنم قرار دے۔

يزيداس بات عضبناك بوا، اورحكم دياكدات دربارے باہر لے جاؤ۔اس كے بعد يزيد نے ابن زبعرى كے بياشعار يز هناشروع كرديـ

خَبَرٌ جاء وَلا وَحْيٌ نَرُلْ

لَيْتَ أَشْيَا خِيى بِبَدْرِ شَهِدُوا جَرَّعَ الْخَرْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْآسَلْ لِا هَلُوْا وَاسْتَهَلُوْا فَرَحًا ثُمُّ قَالُوا يُا يَزِيدُ لَا تَشَلُ قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَادَاتِهِمْ وَ عَدَلَنْاهُ بِبَدْرِ فَاعْتَدِلْ لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلا

لَسْتُ مِنْ خِنْدِفِ إِنْ لَمْ ٱنْتَقِمْ مِنْ بَنِي أَحْمَدَ مَا كَأَنَ فَعَلْ (١) یعن اے کاش میرے وہ ہزرگان جو جنگ بدر میں قبل کئے گئے آج زندہ ہوتے اور د مجمة كدطا نفة خزرج كس طرح مارى موارول كرسام فكست كها مي بين اوررور ب جن، اور اس منظر کے دیکھنے سے وہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے اور کہتے: ای یزید! سلامت رہو۔

ہم نے بنی ہاشم کے بزرگون کولل کیااور جنگ بدر کاان ہے بدلہ لیا۔ شعر کاتر جمہ: میں خندف کی اولاء سے نہیں ہول کہ میں بنی ہاشم سے بدلہ خالوں۔ خطبه جناب زينب (سام الله عما)

اس اثنامیں جناب زینب (سلام الشعلیما) اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہو گیں، اور ب خطسدارشارفرماما:

ترجمه: لي بي نے خدا كى جدو ثااور رسول خدا (صلى الله عليه وآلدولم) يروروووملام مجیخے کے بعداس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ آسَاؤُا السُّواْ أَنْ كَذَبُوا بِأَ يَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْرُوْنَ﴾

ا این زاحدی

دہ لوگ کہ جضول نے برے اعمال انجام دیئے ان کے اعمال کی عاقبت یہان تک پہنچ گئی آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کامسخر اڑیا۔

اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و افاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاساری.

اے یزید اکیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تونے ہم پرزین وآسان نگ کردیا ہے، اور ہمیں قید یول کی طرح شہر بہ شہر پھرارہا ہے۔ اور ہم خدا کے نزد کی ذلیل وخوار ہو گئے ہیں، اور تیری عظمت پردلالت کرتے ہیں؟ اور تیری عظمت پردلالت کرتے ہیں؟ اور تو اس بات پرخوشحال ہے اور نخر کررہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہوگی اور تیرا کام تیری منشاء کے مطابق ہوا ہے، اور کہنشایت پر تیری مہرلگ تی ہے۔

تو فکروتال کرا کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ ﴿ و لا یہ حسبین المذین کفروا ﴾ اور بیزخیال ندگریں وہ لوگ کے جھنوں نے کفر کیا کہ یہ چندروز کی جومہلت ان کودے گئی ہے بیان کیلئے سعادت وخوش بختی ہے۔ ہرگز ایسانہیں ہے، انھیں مہلت ہم نے اس لئے دی ہے کہ دورنا کے عذاب ہے۔

امن العدل يا بن الطقاء تخديرك حرائك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبايا قد هتك ستو رهن و ابديت وجوههن تحدوبهن الاعداء من بلد الى بلد.

کیا ہی انصاف ہے کہ اے آزادشدہ غلامون کی اولاد! کہ تواپی کنیزوں کو تو پردہ میں بیٹھائے ،اور پیٹیمبر کی بیٹوں کو بے مقنہ و چادر ننگے سروصورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بہشم پھیمرائے اور ہر مقام کے باشندے، اور دورونزدیک، پست وشریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں جب کہ ان کے مردول اور حامیوں میں ہے کوئی بھی باتی نہیں ہے؟!

ہاں! ان لوگوں سے کیے رخم ومہر بانی کی امید کی جاسکتی ہے کہ جنھوں نے متقی و رہیز گارلوگوں کے جگر کومند میں چہایا ہو، اور انکے بدن کی پرورش شحد اء کے خون کے ساتھ ہوئی ہو، اور وہ ہماری وشمنی میں کیے کوتا ہی کر کتے ہیں۔ جن کے دلول میں ہمارے ظاف و شمنی وحد رہا ہے، اور اب بھی تم اس طرح تکبر وغرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا۔ اور اباعبداللہ سید جوانان اہل مہشت کے مقدس دانتوں پر چھٹری مارر ہا ہے اور بیا شعار کہدر ہا ہے:

لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لاتشل

توسیالی باتنی کیوں نہ کے اور تو ایسے اشعار کیوں نہ پڑھے جب کہ تیرے ہاتھ اولا درسول کے خون سے رکھیں ہیں، اور عبد المطلب کے نور نظر، ذہین کے درختاں ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہوگئے ۔ تو نے اپنے اس اقدام کے ساتھوا پی ھلاکت کا سامان مہیا کیا ہے، اور اید گمان کرتا ہے کہ وہ تیری کیا ہے، اور اید گمان کرتا ہے کہ وہ تیری باتھیں میں من رہے ہیں، لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ کمحق ہوجائے گا، اور اس باتھیں تو بھی بن میرے ہاتھ خشک ہوجاتے، اور میری زبان گنگ ہوجاتی، اور نہ کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اور نہ کرتا جو کچھ میں نے کیا ( یہاں پر جناب زینب ( سلام الله علیما ) نے دعا کی اور کہا:)

اے خداوند قادر و توانا! جنھوں نے ہم پرظلم کیاان سے ہماراانقام کے، اور انھیں دردناک آگ میں جلا۔

اے بزید! تونے اپناس اقدام ہے کی کوزخی نہیں کیا، بلکہ اپنا آپ کوزخی کیا اورکس کے گوشت کے گلز نہیں گئے، گراپنا کلاے کئے جیں، اورزیادہ در نہیں گزرے گا کہ بارگاہ پیغیر میں اس حال میں حاضر کیا جائے گا۔ کہ ان کی اولا دکا خون اور اس کے اہل بیٹ کی حتک حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا، اور اس روز خداہ پندان کے جمیرے ہوئے جسموں کوایک مقام پر جگہ جمع کرے گا، اور ان کا بدلہ تجھ سے لےگا۔

﴿ وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتاً أَبَلُ اَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزِقُونَ ﴾

راہ خدا میں تقی ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا۔وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس رزق پارہے ہیں۔

تہمارے گئے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خدا وند حاکم ہو حضرت محد تمہمارے خلاف مقدمہ وائر کریں ،اور جر نیل ان کی بیٹ پنائی کرے ،اور جلد ہی ان اوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کن افراد نے تہمیں اس مند پر جیٹھا یا ،اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا ۔ کتنا برا انجام ہے ظالموں کیلئے کہ جوانھوں نے اختیار کیا ہے اور عنقریب جان لو سے کہ کون بد بخت اور کس کا انجام بھراہوگا۔

اگر چدزمانے کے انقلاب نے مجھےتم سے گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں تیری قدر دمقان کو کچھ بھی نہیں مجھتی اور تیری سرزنش کرناعظیم جانتی ہوں، اور تیری سرزنش کرنا پسند کرتی ہوں، لیکن ہماری انگھیوں سے اشک بہدرہے ہیں، اور ہمارے سینے غم واندوہ کی آگ ہے جل رہے ہیں۔

آ ہ! بیامر کس قدر جیب ہے کہ خدا کا گردہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔

ہاراخون ان ہاتھوں سے گرر ہاہاور ہارا گوشت ان کے منہ میں چبایا جارہا ہے، اور وہ طیب وطاہر جمم زمین پر پڑے ہوئے جنگل کے بھیٹر سے ہاری ہاری ان کی زیارت کیلئے آرہے ہیں ،اور جنگل کے درندے ان کی پاک خاک پراپی جمین رگڑ رہے ہیں۔

اے بزید او جوآج ہم پراپ غلبہ کو فنیمت مجھ دہا ہے عنظریب تجھے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور تیرے پاس کچونیس ہوگا۔ گر وہ کہ جوتو اپ لئے بھیج چکا ہوگا۔ خدا وندکر بھر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت بیش کریں گے، اور وہی ہماری پناہ گاہ ہے، اور تو اے بزید! اپنے کام میں مشخول رہ اور اپنا کمروفریب کام میں لاتارہ، اور کوشش کرتا رہ، لیکن خدا کی قتم تو ہمارے نام کومنانہیں سکتا اور ہماری وی کو خاموش نہیں کرسکتا، اور نہ این حدائے وہ مارے داغ

كودهوسكا ب، كونكه تيرى عقل مريض ب، اور تيرى زندگى كدن قور ينى بين، اوراس دن تيرابيد اجماع بحكرا بوا بوگا كه جس دن منادى ندا ديكار اللا لَعْدَةُ اللهِ على الظّالِمين.

خدا کا شکر کہ جس نے ہماری ابتداء سعادت ومغفرت کے ساتھ اور ہماری انتہا شہادت درحت پر کھمل کی۔

اور ہم خداوند کریم ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شعداء پراپی انعت کی محیل فرمائے اور ہم خداوند کریم ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شعداء پراپی انعت کے محیل فرمائے اور ہمیں اپنے نیک جانشیوں کے ساتھ باتی رکھے، کیونکہ وہ خداوند بخشے والا اور مہربان ہے۔ وحسبنا الله و نعم الموکیل۔

خطب سننے کے بعد بزید نے بیشعر پڑھا:

یا صَحَة تَحْمَدُ مِنْ صَوَائِع مَا اَ هَوَلَ المَوْتُ عَلَى النوائع مَا اَ هَوَلَ المَوْتُ عَلَى النوائع مَر سَرَ مَ وَالول كَى قرياد مِن بِعديده بوتى باورالي مصيبت زده عورتوں پر موت بہت آسان بوتی ہے۔ اس کے بعد بزید نے اپنے درباریوں سے مشوره کیا کدان قید یول کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انھوں نے اللی بیت کے قبل کا مشوره دیا، لیکن تعمان بن بشیر نے کہا: کچھتا مل کرو! اگر تیری جگدرسول خدا (سل مندید واربلم) ہوتے تو دہ قید یول کے ساتھ کیا سلوک کرد۔

در باریز بد میں ایک شامی شخص کی داستان ای اثنامی ایک شای نے جناب فاطمہ بت الحسین کی طرف د کھ کریز یدے کہانیا امیرالیوسنین هب ل هذه الجاریة یه کنیز مجھے بخش دو۔ جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی ہے کہا: پھوپھی جان! میں پہلے بتیم ہوئی ہوں اور اب مجھے کنیزی کیلئے دینا جا ہے ہیں۔ جناب نسنب (سلام الشطیما) نے فرمایا بنہیں ہرگزیہ فاسق ایسانہیں کرسکتا۔ اس مردشای نے بزیدے پوچھا کہ یہ پکی کون ہے؟ بزیدنے جواب دیا کہ فاطمہ بنت حسیق ہے اور وہ زینب بنت علی بن الی طالب ہے۔

شامی نے کہا: اے برید! خدا کی تھے پرلعنت ہو، ہم نے تو خیال کیا تھا کہ بیاسران روم ہیں۔ بریدنے کہا: خدا کی تم میں تجھے بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ پھراے برید کے دستورے قبل کردیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ بزید نے ایک خطیب کوطلب کر کے اسے تھم دیا کہ وہ منبر پر جاکر حسین (بداللام) اللہ کی جاکر حسین (بداللام) اللہ کی جائے ہوئے کہ بات اور اس نے امیر المؤمنین علی این افی طالب (بداللام) اور امام حسین (بداللام) شھید کر بلاکی بہت فدمت کی ،اور بزیداوراس کے باپ معاویہ کی مبالغة آمیر تعریف کی ۔

جناب على بن الحسين (طياللام) في فريادكرت بوع كها:

﴿ وَيُلَّكُ أَيُّهَا الْخَاطِبِ اشْتَرَيْتُ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ﴾

واے ہو تھے پراے خطیب اتو نے مخلوق کی خوشنودی کو پروردگار کی ناراضگی کے بدلہ خریدا۔ پس توجیم میں اپنی جگہ تلاش کر۔

ابن سنان خفاجی نے حضرت امیر المؤمنین کی شان میں کس قدرخوب شعرکہا ہے:
اَعَلَیٰ المَنْابِرِ نُعْلِنُوْنَ بِسَدِّهِ وَ بِسِبْفِهِ نُصِبَتْ لَکُمْ اَعُوادُها

یعنی منبروں پر بیٹے کر امیر المؤمنین طیاسان پر علانے لعنت کرتے ہوجب کہ بیمنبرجو
تہمارے لئے لگائے جاتے ہیں۔ان کی کلڑیاں بھی اس کی تلواد کے فیل میں شمصیں میسر ہوئی۔
اس روزیز بدنے علی بن المحسین (طیاسان) سے وعدہ کیا کہ تمہاری تمین حاجات

کو پورا کرونگا۔اس کے بعددستوردیا کہ اہل بیٹ کو ایس جگہ لے جایا جائے کہ جہاں گری اور سردی سے حفوظ ندرہ سکیس ، چنا نچے آھیں ایسے ہی مقام پر کھیرایا گیا کہ ان کی پاکیزہ صور تیں زخموں سے بھٹ گئیں ،اور جب تک اہل بیت دمشق میں قید رہے انھوں نے عز اداری امام حسین (عیاسام) کو جاری رکھا۔

جناب سكينه كاخواب

جناب سكين سلام الفظيما فرماتي جين: جبومشق مين چارروز گرز كي توجي مين ايك خواب ديكھا۔ اس بي بي نے بيخواب طولانی نقل فرمايا ہے۔ اور اس كے آخر مين اس طرح بيان فرمايا ہے كہ مين نے ديكھا كہ ايك خاتون ايك خيمہ مين جيشى ہے اور جس كے دونوں باتھ سر پر جين۔ مين نے مؤال كيا كہ بيہ بي بي كون جين؟ تو كہنے والے نے كہا كہ بيہ فاطمہ بنت محمد جين جو تحصاري دادي جين۔ مين نے كہا: خداكی تتم مين ان كے پاس جاؤں كي اور جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے جين انھيں بيان كروكى۔ اس كے بعد مين جلدى سے ان كے پاس كئى ادر انظے سامنے كھڑى ہوئى اور دوكر كہنے كئى۔

اے مادرگرامی!خدا کی تم ، ہمارے تن سے انکارکیا گیا ،اور ہمارے اجتاع کومتفرق کیا گیا ،اور ہمارے اجتاع کومتفرق کیا گیا ،اور ہمارے حرم میں داخل ہوتا مباح سمجھا گیا۔اے مادرگرامی! خدا کی تم ، ہمارے باپ حسین (طیاسام) کو آل کیا گیا۔

﴿ فَقَالَتُ لَى كُفَّى صَوْتُكَ يَا سُكَيْنَةُ فَقَدُ قَطُّعْتِ بَيَاطَ قَلْبِيْ﴾

انہوں نے فرمایا: میری بیاری بنی اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! تمہاری ہاتوں نے میرے دل کو پارہ پارہ کی اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! تمہاری ہاتوں نے میرے دل کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ بیتمہارے ہاپ حسین (مداسام) کی قبیص میرے ہاس ہوگئ ۔ جو بمیشہ میرے پاس ہے کہ کہ اس قبیص کے ساتھ ضدا کی ہارگاہ میں حاضر ہوگئ ۔ ابن کھید نے ابوالا سودمحمد بن عبد الرحمٰن سے روایت نقل کی ہے: راس الجالوت نے جمعے دیکھا اور کہا: خدا کی قتم میرے اور حضرت داؤد کے درمیان ستر (۵۰) اجداد کا فاصلہ ہے۔ یہودی

جب بھی مجھے دیکھتے ہیں میری بہت تعظیم کرتے ہیں الیکن تم باوجوداس کہ پیمبراوراس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ تھا تو تم نے اس کی اولاد کوفل کردیا۔

بادشاه روم كے سفيركي داستان

حضرت امام زین العابدین سے روایت کی گئی ہے کہ جب امام حسین (طیالام) کے سراقد س کو یزید کے پاس لایا گیا، اور وہ بمیشہ جشن کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، اور سرامام حسین (طیالام) کواپنے سامنے رکھتا تھا۔ ایک ون روم کے بادشاہ کا سفیر جو کہ خود بھی اشراف روم میں سے تھا مجلس یزید میں آیا، اور یزید سے لوچینے لگا: اے عرب کے بادشاہ! یہ س کا سرے؟ یزید نے جواب ویا بھی آیا، اور یہ کیا کام؟ اس نے کہا: جب میں بادشاہ کے پاس والیس جاوک گاتو جو کچھ میں نے یہاں ویکسا ہاں کے بارے میں وہ لوچیے گا، اور یہ کتاا چھا ہوگا جاوک گاتو جو کچھ میں نے یہاں ویکسا ہاں کے بارے میں بیان کروں تا کہ وہ تہاری خوشیوں میں کہ میں اس سراور اس کے وارث کے بارے میں بیان کروں تا کہ وہ تہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب ویا: بیسر حسین این علی این الی طالب (طیالام) کا ہے۔ روی یو چھے لگا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب ویا: فاطمہ بنت محرگ

نفرانی نے کہا: واے ہوتم پر اور تمہارے دین پر۔ میرادین تمہارے دین ہے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد کی نسل ہے ہے۔ میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ پھر بھی تمام نفرانی میری تعظیم کرتے ہیں، اور میرے پاؤں کی خاک کوتیرک کے طور پر افعاتے ہیں، جبکہ حسین اور تمہارے پیغیر کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ یہ کیسا وین ہے کہ جوتم رکھتے ہو؟ اس کے بعد ہزیدے کہنے لگا کہ کیا تو نے گرجا حافر کی داستان تی ہے۔ اس نے کہا: میان کروتا کے سنوں اس عیسائی نے کہا:

الكان اور جين كے درميان ايك دريا ہے كدجس كوعبوركرتے ہوئے۔ ايك مال لگتا ہے۔ اس دريا كے درميان كوئى آبادى موجود نبيس ہے۔ سوائے ايك شهر كے جو دريا كے درميان ميں ہے، جكى لمبائى اور چوڑ ائى اى (۸۰) فرنخ ہے۔ (مترجم، ايك فرنخ تمين ميل ہے)اور کروز مین پراس سے بڑھ کرکوئی دوسراشہر بر انہیں ہے۔اس شہرے یا قوت اور کا فور دوسرے مما لک کو بھیجا جاتا ہے،اورای کے درخت عود وعمر کے ہیں۔

یے شہر عیسائیوں کے تبضہ میں ہے، اور ہر بادشاہ عیسائی ہوتا ہے، اور اس شہر میں بہت سارے گرجا گھر جیں، اور ان جی سے سب سے بڑا گرجا گھر حافر ہے، اور اس کے محراب میں سونے کا ایک برتن ہے کہ جس میں ایک سم ہے کہ شہور ہے کہ اس گدھے کا سم ہے کہ جس پر حفزت عیسی سوار ہوتے تھے، اور اس برتن کوریشی کیڑوں کے ساتھ لیمٹا گیا تھا۔ ہر سال عیسائی کیٹر تعداد میں دور دوراز ہے اس گرجا گھر کی زیارت کیلئے آتے ہیں۔ ای برتن کے رطواف کرتے ہیں۔

اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس جگہ پر خدا ہے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہے، یہی ان کا عقیدہ یہی ہے، یہی ان کا مل ہے۔ اس سم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ بیاس گدھے کا سم ہے کہ جس پر ان کے پیمبر معزت میں سوار ہوا کرتے تھے، لیکن تم نے اپنے پیمبر کے بینے کوئل کردیا۔ ﴿ لَا جَارَكَ اللّٰهُ فِیْدُمْ وَ لَا فِی دِیْدِنْکُمْ ﴾

یزید نے کہا: اس میسائی کوئل کردوکداس نے جھے میری اپنی مملکت میں رسواء کیا ہے ۔
عیسائی نے جب اپنے تل ہونے کا احساس کیا، تو یزید ہے کہا: کیا تو جھے تل کردے گا؟ تو اس نے کہا: ہاں، تو عیسائی نے کہا کہ تو جان لے کہ کل رات میں نے تیرے پیغبر کو خواب میں دیکھا، وہ جھے ہے فرمارہ ہے کہ اے عیسائی تو اہل بہشت ہے ہے۔ تو میں نے اس بثارت رتجب کیا اب میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں:

﴿ اَفْحَدُ أَن لَا اللهُ اللَّ اللَّهُ وَالشَّهَدُ أَنُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ﴾ اس كے بعدام حسين (مداس) كے مقدس مركوا تھا يا اورا بي سينے الكا يا اوراس كے بوت لين كا اوروتار باء يہاں تك كداس كوتل كرديا كيا۔

مديث منحال

رادی کہتا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین (طوالدیم) تھرے باہر تشریف لائے،

اس کے علاوہ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم اے نقل نہیں کرتے، کیونکہ ہماری غرض اس کتاب کو مختصر لکھنا ہے۔

اللبية كاكربلامين ورود

رادی کہتا ہے: جب امام حمین (ملی المام) کے اہل بیت شام ہے واق کی طرف آئے تو انھوں نے قافے کے راہنما ہے کہا کہ جمیں کر بلاکی طرف سے لے چلو۔ جب مرز مین کر بلا پر پہنچ تو ان کی طلاقات جاہر بن عبداللہ انصاری اور چندافراد بنی ہاشم ہے ہوئی ، جو مدین ہے قبرامام حمین (ملی المام) کی زیارت کیلئے آئے تھے۔ سب گرید و بکاء کرنے گئے ، اور مند پر طمانچ مارنے گئے۔ ﴿ وَ أَقَامُوْ الْمَاتَمِ الْمُقْدِ حَةَ لِلاَ كُباد ﴾ اور اس طرح مرادری کی کہ جہاں کو مجرد می اور جگر کو آگر گئاد تی تھی۔

عرب عورتوں کی ایک جماعت جو کہ کر بلا میں موجود تھی وہ چند روز ای طرح عزاداری کرتی رہیں۔ الی حباب کلبی سے روایت کی گئی ہے کہ گئے کا روں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جم رات کو مقام حبابہ پر جاتے تھے، اوراپنے کا نوں سے امام حسین (ملہ الملام) پر جنوں کے رونے کی آوازیں اورائے نوے سنتے تھے، اور کہتے تھے:

مَسَحَ الرَّسُوْلُ جَبِينَهُ

فَلَهُ بَرِيقُ فِي الْخُدُودِ

أَبُواهُ مِنْ أَعْلَىٰ قُرَيْشِ

وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُود

وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُود

اہل بیٹ مدینہ کے نزویک کر ہلا کے بعد مدینہ کی طرف جل پڑھے۔ بشیر بن جذام کہتا ہے: جب مدینہ کے زدیک پہنچ علی بن الحسین (طیافلہ) سواری ہے اُر ہے اور خیمے نصب کے ، اور مستورات کو بھی اتارا ، اور فر مایا: ای بشیر! خدا مغفرت فرمائے تیرے باپ پر جو بڑے شاعر تھے۔ آیا تو بھی شعر پڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بشیر کہتا ہے: میں گھوڑے پر سوار ہوا اور جلدی ہے مدینہ میں پہنو نچا۔ جب مجد رسول خدا کے دروازے پر پہنچا تو بلند آواز ہے گریہ کرنے لگا، اور بیا شعاران شاہ کئے۔

يَا آهُلَ يَثْرَبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ بِهَا قُتِلَ الْحُسَيْنُ فَادْ مُعِي مِدْرارٌ الْحُسَيْنُ فَادْ مُعِي مِدْرارٌ الْحِسْمُ مِنْهُ عِكْرَبَلاءَ مُضَرَّجٌ وَالرَّ أَسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاةِ يُدَارُ

اے مدینہ والو! اب مدینہ رہے کے قابل نہیں رہ گیا، کیونکہ حسین (مد الله) قبل ہو بھے، اوران کی شہادت کی وجہ ہے میری آ تھوں کے آنو بارش کی طرح بہدر ہے ہیں۔ بدل حسین (مدر الله الله) سرز مین کر بلا پرخاک وخون میں غلطان ہے اور آپ کا سرمقدس نیزہ پر شہروں میں پھرایا جارہا ہے۔

اس کے بعد میں نے کہا: اے اہل مدینہ! اس وقت علی ابن الحسین (ملیہ الملام) اپنی پھو پیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے نزدیک آئے ہیں ، اور تمہارے شہر کی دیواروں کے پچھے تشریف فرماہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ ان کی منزل گاہ کو تمصیں دکھاؤں۔

اس بات کوسنت بی مدیندگی تمام پرده دار عورتی جو که پردوں میں بیٹیس نظر باہر نگل آئیں اور فریاد کرنے لگیں۔اس دن سے پہلے بھی بھی ایسا گرینہیں دیکھا۔سلمانوں پر اس دن سے بخت تر ہوگا۔ میں نے سنا کہا یک عورت امام حسین (ملیہ الملام) پر گرید کر دی تھی وہ کہدری تھی:

تر جمہ: خبردین والے نے جھے اپ آقادمولا کی شہادت ہے آگاہ کیا۔اس خبرنے میرے دل کو مجرد ح کردیا۔ مجھے مریفن اور زنجور کردیا۔ پس تم اے میری انکھو بکشت کربیوزاری کرو،اورا محکوں کے بعداشک بہاؤ۔اس محض کیلئے کہ جس کی مصیبت نے عرش خدا پراٹر کیا اورا سے لرزادیا،اوراس کی شھادت سے بزرگی ودیانت کے اعضاد جوارح کٹ سے ۔ گریہ کرواولا درسول خداً اوراولا دعلی بن ابیطالب پراگر چیدوطن ہے دور ہو گیا۔ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کہا: اے فخص پی خبر لانے والے تو نے ہمارے غم کو شھادت حسین (میداللام) سے تازہ کیا اور ہمارے دل کے زخموں کو بھی شفانیس ملی تھی۔ دوبارہ زخمی کردیا ہے تم کون ہو؟

میں نے کہا: میں بشرین جدلم ہول کدمیرے آتا ومولاعلی بن حسین (عدالمام) نے مجمع بھیجا ہے ۔ حضرت (عدالمام) اہل حرم کے ساتھ فلال مقام پر اُترے ہیں، اور مجمعے تھم فرمایا۔

بشر نہ کہا: اہل مدینہ مجھے وہاں چھوڑ کر بہت جلدی سے مدینہ سے باہرنکل گئے۔ میں نے گھوڑ نے کو دوڑیا، اوراپ آپ کوان کے ساتھ پہنچایا، اور میں نے دیکھا کہلوگوں نے راستہ بند کردیا ہے، اور جگہ خالی نہیں چھوڑی، اور میں گھوڑ سے ساتر ا، اور بمشکل خیموں کے قریب پہنچا۔

علی بن حسین (طراسام) خیمے کے اندر تھے۔ چند کھوں کے بعد خیمے ہابرآئے۔
ان کے ہاتھ میں رومال تھا جس کے ذریعہ آتھوں ہے آنسو صاف کر رہے تھے، اور
حضرت (طراسام) کے چیمچھان کا خادم تھا۔وہ کری لے کرآ یا اور اے زمین پر کھا۔امام زین
العابدین اس پر بیٹھے، لیکن اُن کی آتھ میں مسلسل اظلبار تھیں، اور رونے کی آوازیں ایک
طرف ہے آر بیں تھیں۔مستورات و کنیزوں کے نوحے بلند تھے، اور لوگ برطرف ے
حضرت کو تسلید پیش کرتے تھے، کو یا فضائے عالم گریدونو حدکرونی تھی۔

خطبہ حضرت سجاد (علیہ السلام) نزویک مدینہ اس وقت امام جاد (مدالام) نے اپنا ہم سے اشارہ کیا کہ خاموش ہوجاؤ۔ لوگوں نے رونا ہند کردیا۔

ترجمه: فرمايا جربواس خداكيك جوتمام عالمين كابالخوالا ،اورروز جزاءكاما لك

، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خدا جوعقلوں کے درک کرنے سے دور ہے۔ اور مخفی راز اس کے پاس ظاہر ہیں۔ حمد خدا کرتا ہوں مشکلات کے ویکھنے پر زمانے کی مختبوں پر، دردتا ک داغوں پر، زہر آلود عموں عظیم مصیبتوں اور بلاؤں پر۔

اے لوگو! حمہ ہاس خدا کی جس نے ہماراامتحان بہت ہوی مصیبتوں کے ذریعہ لیا اوراسلام میں بہت ہوا فال واقع ہوا۔ امام حسین (عیالام) اورا نظے انصار قتل کے مجے۔ ان کی مستورات کو قیدی ہنایا گیا۔ ان کے سراقدس کو نیز نے پر چڑ ھاکر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ یہا ہے مسیبت ہے جس کی نظر نہیں ملتی۔

اے لوگو۔۔۔۔۔ تبہارے مردول میں کوئی ایسامرد ہوگا جواس مصیبت کے سننے کے بعد خوشحال ہوگا ؟ اور کوئی آ کھے ہوگی جو خوشحال ہوگا ؟ اور کوئی آ کھے ہوگی جو اس خبر بیانے ہے گریز کرے گی ؟ جب کہ سات آ سان اس کے قبل پر روے۔ دریاول نے اپنی موجوں کے ساتھ گریے گیا، اور آ سان اپنے ارکان کے ساتھ روے ۔ تمام دریاول نے گھیلیوں ، دریا کی موجوں اور خشن نے گریہ وزاری کی ۔ درختوں کی شاخوں ، دریاول کی مجھیلیوں ، دریا کی موجوں اور مقرب فرشتوں اور سات آ سانوں کی تمام کھوق نے اس مصیبت میں عز اداری کی ۔ اے لوگو۔۔۔۔ کونساایسادل ہے جواس کی طرف متوجہ ہوا درگر یہ ندکر ہے؟ اورکون ساکان ہے کہ جو الکی عظیم مصیبت پر کہ جواسل مو کیٹی ہے سننے کی قدرت رکھے؟

اے لوگو..... جمیں پر اکندہ کیا گیا، اور اپ شہروں سے دور کیا گیا۔ گویا کہ ہم ترکتان وکائل کے باشندے ہیں، جبکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا نہ گناہ۔ نہ کوئی ٹا پئد یدہ کام اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی۔

خدا کی تم اگر پنیمراکرم (مل الله به الدیم) نے جوسفارشات ہمارے تی میں فرمائی میں اللہ اسے نیادہ ظلم میں اللہ اللہ میں ال

بختوں کے بدلے میں اجر در حت عطافر مائے۔ کیونکہ وہ عزیز اور انتقام لینے والا ہے۔
جب خطبہ امام سید سجاد (ملہ الملم) اس جگہ پہنچا تو ..... صوصان بن صعصعت بن صوصان کہ جو چلنے سے عاجز تھے، اپنی جگہ سے کھڑ ہے ہوئے، اور معذر سے خوابی کرنے لگے کہ یا ابن رسول اللہ میں یا کال سے محروم اور زمین ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے آپ کی امداد نہ کرسکا۔ حضرت نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا شکر سیادا کیا اور اس کے باپ صعصعہ کیلئے وعائے رحمت فرمائی۔

## مدينه كے مكانات كى حالت

اس سے بعدامام ہجاو (مداسم) اپ الل وعیال کے ساتھ شہر مدینہ میں وارد ہوئے اور اپ اقرباء کے گھرول اور اپ قبیلہ کے مردول پر نگاہ ڈالی، دیکھا تمام گھر اپ زبان حال سے اپ حامیوں اور مردول کے کم ہوجانے پرنوحہ کنال ہیں۔ آنسو بہار ہے ہیں۔ مصیبت زدہ عورتوں کی طرح گریہ کررہے ہیں، اور اپ وارثوں کے احوال پوچھرہے ہیں اور حضرت کے ممکن گریہ کر ہے کہ دل میں جاضا فہ کررہے ہیں۔

امام حسین (ملیدالدام) کابیت الشرف فریاد بلند کرد باب، اور کبدد باب: اے لوگو! میرا عذر قبول کرنا کہ جس طرح میں نوے پڑھ رہا ہوں اور فریا دکر رہا ہوں ، ای طرح تم بھی اس مصیبت میں میری الداد کرد۔

کیونکہ میں ان کے فراق پر نالہ کررہا ہوں ، اور انکے اخلاق کریمہ پرسوگوار ہوں۔ میرے دن رات میرے ہم راز اندرون خانہ کے چراغ اور میرے محرگاہ اور میرے فیمے کی رسال میرے شرف وافتخار تھے ، اور میری نفرت کرنے والے طاقت بخشے والے تھے ، اور میرے لیے مون ناور چاند تھے۔

اور کسقد رراتوں کی وحشت کواٹی بزرگواری کے ساتھ مجھے ہے خارج کیا،اوراپنے لطف وکرم سے میری حرمت میں اضافہ فرمایا،ادراٹی بحرگاہ کی مناجات کومیرے کانوں تک پینچایا، اورا پناسرارگرال مایہ بھے گرال ماید بنایا، اور کسقد رراتوں کواپی نورانی مجالس و کافل ہے اس کو کافل ہے اس کو کافل ہے محصد نیست بخشی اورا پنا نشائل کے ساتھ بھے معطر فرمایا، اور میری خشک لکڑیوں کو اپنا نورانی ویدار سے سرسبز وشاداب کیا، اور میری نموست کواپی مبارک مدد کے ذریعہ نابود فرمایا۔

سقد رفضیات کی شاخوں کو میری آرز و کے تھیتوں میں کاشت کیا، اور میرے مقام کواپنی مصاحب ہے تخوظ کیا۔ کتی مجول کو میں نے تمام مکا نول پر نضلیت پائی ہے، اور ان پر نخر کرتا تھا اور خوشحال وسر درتھا، اور کسقد رزیا دہ میری نا امید یوں کواپنی آرزوں ہے زندہ کیا۔

کسقد رائے خوف کو جو خنگ بڈیوں کی مانند میرے وجود میں مخفی تھا باہر نکالا ، لیکن موت کے تیر نے ان کو اپنا نشانہ بنایا ، اور زمانے نے مجھ پر حسد کیا تا کہ وہ وشنوں کے درمیاں غریب رہ گئے ، اور خالفین کے تیروں کا نشانہ بن گئے ۔ آج عظمت کا محور جوان کی انگیوں کے اشاروں سے برقرار تھا ، خم کر دیا گیا ، اور مجسمہ منا قب ان کے گم ہونے سے زبان شکوہ کشائی کرتی ہے ، اور مجسمہ نیکی ان بزرگواروں کے اعضاء کے کٹ جانے سے تابود موجا کیں جہ سے گریدوزاری کررہ ہوجا کیں جہ سے گریدوزاری کررہ ہوجا کیں ۔

افسوک اس ہاتقو می انسان پر کہ جس کا خون ان جنگوں میں بہایا گیا۔اورافسوں اس با کمال شکر پر کہ جس کا پر چم ان مشکلات میں زمین پر گریز ا۔

اگرلوگ رونے میں بیراساتھ نندیں ،اور جاتل لوگ مجھےان مصیبتوں میں تہا چھور دیں ۔ تو میری ہمراہی کیلئے بوسیدہ خاک کے شیلے اور ویران گھروں کی دیواریں کافی ہیں، کیونکہ وہ بھی میری طرح گربیہ وزاری کرتے ہیں،اور میری طرح غم واندرہ میں غوطہ زن

اگر ننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ نیں کدان شھدائے راہ حق پر نمازی کسقدر

نوحہ کناں ہیں ،اوران کی بزرگی و کرامت ان کی ملاقات کی مشاق ہیں ،اور بخشش وکرم ان کے دیکھنے کے مشاق ہیں۔

محدول کے محراب ان کے فراق و جدائی پرگریان ہیں، اور بے نوا افراد انکی عطاؤں کیلئے فریاد کررہے ہیں۔البتدان فریادول نے فم وائدوہ ہیں گرفتار ہوجاتے، اور آپ کومعلوم ہوجاتا کہ اس عظیم مصیبت ہیں تم نے کوتا ہی کی ہے، بلک اگر میری تھائی اور میرے نوٹے نے کود کھتے ۔نو تمہاری آ تکھول کے سامنے ایسے مناظر مجسم ہوجاتے کہ پاکیزہ دل درد ہیں مقبلا ہوجاتے ،اورسینول ہیں افسوس وائدوہ کو حرکت ہیں لاتے ،اوروہ مکا نات جو جھے سے حسد کرتے تھے ۔میری سرزنش کرنے گے اورروز گار کے خطرات جھے پر ٹوٹ بوجہ سے حسد کرتے تھے ۔میری سرزنش کرنے گے اورروز گار کے خطرات جھے پر ٹوٹ ہوں۔ آ ہ کسقد ہیں اور آ رام فرما

اے کاش میں بھی انسان کی جنس ہے ہوتا اور اپنے آپ کو تکواروں کے مقابلہ میں سے ہوتا اور اپنے آپ کو تکواروں کے مقابلہ میں سیر بنا تا ، اور اپنی جان کو ان پر فعدا کرتا ، تا کہ وہ زندہ رہتے ، اور ان کے دشنوں سے کہ جنہوں نے نیز وں سے ان پر وار کیا انتقام لیتا ، اور دشمنوں کے تیروں کو ان سے رو کتا ۔ اب جبکہ یہ افتخار جھے نصیب نہیں ہوا۔ اے کاش میں ان ناز پر ور دہ بدنوں کی جانگاہ و منزل ہوتا اور اتنا تو کرسکتا کہ ان کے اجباد طبید کو محفوظ رکھ سکتا۔

آہ اگر میں ان جانثار عالیقد رمردوں کی آخری آرامگاہ ہوتا۔ پوری کوشش ومحنت کے ساتھ ان کے بدنوں کی حفاظت کرتا اور ان کے ساتھ ان کے بدنوں کی جذنوں پر پھڑ گرنے ہے رو کتا ،اور فرماں بردار غلاموں کی طرح انکی خدمت میں کھڑار ہتا ،اور انکی ان فررانی و پا کیزہ صور توں اور انکے جسموں کے نیچ عظمت و کرامت کے فرش بچھا تا ،اور انکی محبت و ہم نشینی کی آرز دکو پہنچا ،اور ان کے نورے اینے باطن کوروثن کرتا۔

آ ہ کس فقدرا پی آ رزوں تک میچنے کا مشاق ہوں،اور کسقدراپنے اندر بسنے والوں کی دوری میں غم ناک ہوں،اور دنیا کے تمام فریاداور نالے میرے نالوں اور فریادوں سے کم تر ہیں، اور ہر شم کی دوائی ان کے پاکیزہ وجود کے علاوہ میری شفا کیلئے ہے اگر ہے، لیکن میں فی ان کے غائب ہونے پرلباس عز اکواپنے تن پر پہن لیا ہے، اور سوگواری کی قیص پہن لی ہے، اور مبرکو پانے سے ناامید ہو چکا ہوں، اور میں نے کہا: آسائش وآرام زمانہ کے سبب میری اور تیری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔

ابن قتبیہ نے کسقدر بہترین اشعار کہے ہیں کہ جبان ویرائے گھروں کودیکھااور رونے لگااور کہتاتھا:

تر جمہہ: آل محکہ کے گھروں کے پاس سے گزرا، اور دیکھا کہ وہ مکانات اس دن کی مثل کہ جن دنوں ان میں آل محکہ رہتے تھے، اب اسطرح نہیں ہیں۔ خداوندان گھروں اور ان کے صاحبان کو اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ اگر چہ میر سے خیال میں آج یہ مکانات اپنے مکینوں سے خالی ہو کیے ہیں۔

جان او کہ شھد آئے کر بلاکا قبل مسلمانوں کی گردن میں ذات کا طوق ہے، اور ابسان کی ذات کے قارطا ہر ہیں۔ فرزند آل پنج مبرجو کہ ہمیشہ او گوں کی پناہ گاہ تھے، اور اب دلوں کیلئے مصیبت بن گئے ہیں کہ تمام مصیبتوں سے عظیم اور غمنا کرتین ہیں۔ گرتم نے نہیں و یکھا کہ سورج کا شھا دت حسین (طیالام) کی وجہ سے بیاروں کی طرح رنگ زرد ہوگیا، اور زمین اس مصیبت کی وجہ سے لرزنے گئی۔ توا ہے وہ شخص جو مصیبت ابا عبداللہ کو سنتے ہوئم وحزن میں اس طرح رہو کہ جسطرح فرزندان رسول خدا (ملی الفیلیہ آلد ہم) رہے تھے۔

گريدامام زين العابدين (عدامه)

روایت میں ہے؛ امام زین العابدین (ملہ اللام) باوجود اس مقام حکم وصبر کہ جس کی توصیف نہیں کی جاسکتی ،اس مصیبت میں بہت روتے اورغم وحزن کی انتھانہ تھی۔ امام صادق (مداری ) سے روایت ہے کہ زین العابدین (مداری ) چالیس ( میم ) سال اپنے باپ کی مصیبت میں روتے رہے۔ درحال کہ دنوں میں روزہ دار ہوتے ، اور راتوں میں عبادت کرتے تھے ، اور جب افطاری کا وقت ہوتا حضرت (مداری ) کا غلام پانی اور کھانا آپ کے سامنے رکھانا تھا۔ اور عرض کرتا: میرے آتا جان ! تناول فرما ہے ۔ حضرت (مداری ) کہتے:

﴿ قُدِنَ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ جَانِعَا قُدِنَ (بُنُ رَسُولِ اللّهِ عَظَشَاناً ﴾ پغیرے میٹے کو بھو کھا و پیاساتی کیا گیا، اور جمیشہ ہے بات کرتے تھے اور روتے تھے۔ جب بھی کھانا اور پانی تناول فرماتے تو ان کی آتا کھیں اشکوں سے پرنم ہو جاتی تھیں، اور جمیشہ اس جات میں رہے، یہائیک کہ دُنیا ہے انتقال کر گئے۔

حضرت الله (مليداللام) كاغلام نقل كرتا ب: ايك دن حضرت صحرا كى طرف گے، اور ميں ان كے پیچھے گيا۔ دیکھا كەحضرت نے اپنی بيشانی ایک خت پتھر پررکھی ہے۔ ميں كھڑا ہو گيا اور ان كاگريد و تالد سنتار ہا، اور حساب كيا كه ہزار مرتبه كہا:

﴿ لَا اللهِ اللَّا اللَّهَ حَقّاً حَقّاً لاَ اللهِ اللَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَرِقاً ' لاَالَهُ اللَّهِ اللَّه اللَّهَ إِيْمَاناً وَتَصْدِيْقاً وَصِدْقاً﴾

اسکے بعد مجدہ سے سمرا مخایا۔ میں نے دیکھا حضرت کا چیرہ اورمحاسٰ آنسوں ہے ترتھے۔ میں نے عرض کیا: آیکا فم وگرید ختم ہونے والانہیں ہے؟

فرمایا: افسوس تم پر ایعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خود پیغیبر و پیغیبر کا بینا تھا، اوران کے بارہ بیغے کے حداوند نے ان کے بیٹول میں سے صرف ایک بیٹے کوان کی نظروں سے دورکر دیا۔ پریشانی و غم کے دباؤ سے ان کے میڑی بال سفید ہوگئے، اورغم کی وجہ سے اس کی کمرخمیدہ اوررو نے کی وجہ سے آتھوں کا نورختم ہوگیا، در حالا نکہ اٹکا فرز ند زندہ تھا۔ لیکن میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا کہ میرے باپ اور بھائی اور کا افراد میرے اہل بیت کے تل کئے گئے، اور خاک پر پڑے رہے۔ میرے باپ اور بھائی اور کا افراد میرے اہل بیت کے تل کئے گئے، اور خاک پر پڑے رہے۔ بیل کس طرح میراغم وحزن ختم ہواور میرے دونے میں کی واقع ہو۔

راقم الحروف كاييان ب\_ بي بياشعار پرهتا بول اوران بزرگوارول كي طرف اشاره

كرتا بول\_

کون ہے جو جا کر شعد اکر بلاکو خبر دے اور کیے کہتم نے لباس غم اُ تارکر ہمیں دے دیا کہ جو بھی پرانا نہیں ہوسکتا، بلکہ ہمیں پُرانا و نا بود کرتا۔ اور وہ زبان جوان کی ملاقات ہے ہمیں خوشحال کرتی تھی ، اب ان کی جدائی ہمیں اُلاتی ہے، اور ان کے فقد ان سے ہمارے ایام زندگی سیاہ ہوگئے، در حالیکہ ہماری اند جبری راتیں ان کے نور سے روشن تھیں۔

اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

> لفس المهموم مقتل کی مشہور دمعرد ن کتاب مؤلف: شخ عباس فتی علیدالرحمہ برید: دوسور د پ ناشر: عباس مک ایجنسی بکھنؤ ہے

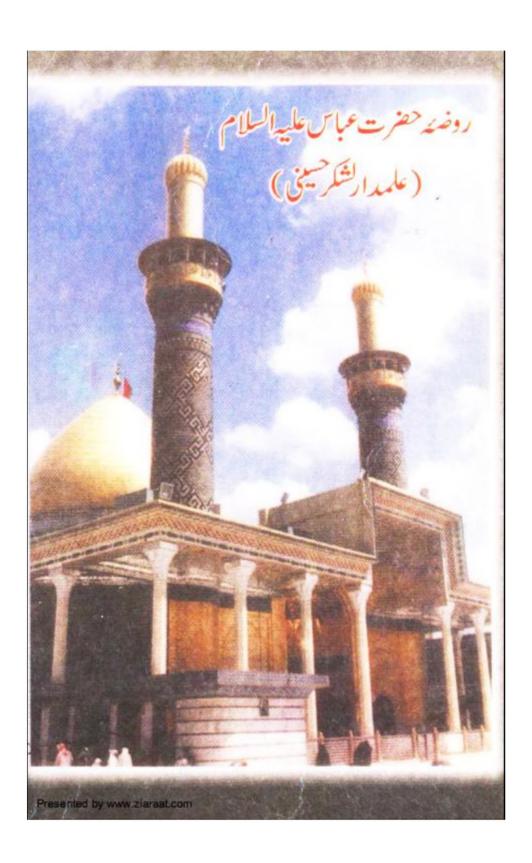